





كتاب : تهذيب آل محمد
تاليف : حضرت علامه مجلسي رحمته الله عليه
ترجمه : علامه عابد عسكرى
ترجمه : علامه ما بدعسكرى
تصبح : علامه رياض حسين جعفرى فاصل قم
پروف ريزنگ : خادم حسين جعفرى
اشاعت : 2007ء

400

: 200 رويے

## الامنه يُخْ الصِّلَ اللهِ المُن المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي المُ

لخستركاركبيط -فرسط فلور-دكان تمير-٢ اردوبا زاره لايمور -042-7225252

### فهرست

#### ﴿ فَيروزه كَي فَضَيَّاتِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَلَي فَضَيَّاتِ پېلا باب ﴿ ورنجف بلور صديد چيني اور ديگر تلينول کي ای لباس کے آداب اور عمدہ لیاس سینے کی فضيلت الله تكينے يركيا كيانقش كرنا؟ ای وہ ملبوسات جن کا پہنا حرام ہے ﴿ ﴿ سونے اور جاندی کا زیور پیننا الله سوتی کیرا پیننا ﴿ ﴾ آئنہ ویکھنے کے آواب الله زيراستعال كيرُون كارتك؟ ایک عورتول اور مردول کے لیے خضاب کرنے ا کیڑے سننے کے کھاور آ داب من كى فضيلت ا وہ لباس جو عورتوں اور کا فرول سے مخصوص ا خضاب کرنے کی فضیات اور اُس کے مواس كالبينا؟ آ داب 🐌 عمامہ یا تدھنے کے آواب MZ تيراباب 💨 شلوار (یاجامه) یمننے کے آ داب الله كمانے سے كآداب س 🛊 كباس يبننااور تبديل كرنا ایک لذید کھانا کھانے کا جواز حص کرنے اور ا جوتول جرابول اور ان کے رنگ کے ضرورت ہے زیادہ کھا لینے کی مذمت بارے میں ایک کھانے کے اوقات اور آ داب جرابول اور جوتول کو کس طرح استعال کرنا ایک کھانے کے وقت کی دنیا تھیں اي ي ایک کھانے کے بعد کے آداب ﴿ رونی عنو گوشت کھی اور جو خوراک

حیوانات ہوتی ہے

﴿﴾ مهمان نوازی کی فضیلت

چیزوں کے فائدے

﴿ عَلَمْ رَكَارِي ميوه جات اور تمام كھانے كى

104

#### دوسراباب

- انگشتری" بہننے کی فضیلت اسلام
- 🐞 انگوشی کس چیز کی ہونی جاہیے؟ 🗬
- عقیق کی فضیات 🖜

- 🐠 خلال کی فضیلت اور آ داب
- اله بانی کی فضیلت اور قشمیس ۱۱۲
- اف یانی یدے کے آواب

#### چوتھا با ب

- افی نکاح کی فضیلت اور عور تول کے ساتھ رہے ۔

  الم کے آداب اور اولا دکی پرورش ۱۱۸ ۔

  افی نکاح کی فضیلت اور اس کے آداب کنوارا رہے کا ممانعت رہنے کی ممانعت میں اور ان میں سے آجھی اور اس کے آرداب کی اور اس کے آرداب کی ساتھ میں اور اس میں سے آجھی اور اس کی سیمیں اور ان میں سے آجھی اور اس کی سیمیں اور اس میں سے آجھی اور ا
- برى كون كون كوي بين؟
- 18° 185 2500
- ایک شوہراور بیوی کے حقوق
- 💨 طلب اولا د کی دعائیں
- ﴿ ایام زیگی اور ولادت کے بعد اور یکے کے نام رکھنے کے آداب نام رکھنے کے آداب
- ای عقیقه کرنے سرمنڈوانے ..... ۱۳۷
- ایک لڑکوں کے ختنے کرنے اور بچیوں کے کان
- چھیدنے کے آداب
- ایک بچول کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کے
  - آ داب
- اولاد پر مال باپ کے حقوق اور اُن کی عزت
  - وحرمت كاواجب بهونا

### يإنجوال باب

ای مسواک اور کنگھا کرنے ناخن کا شنے اور سرمنڈ وانے کے آ داب ادا

- ﴿ ﴿ مُواكر نے كى فضيلت ا ١٥١
- ایک سرمنڈوانے کی فضیلت
- الله سرك بال ركف كة داب ١٥٣
- البیں کتروانے کی فضیلت ۱۵۴
- ﴿ وارْهی برهانے کے آواب اللہ
- ﴿ ﴿ سفيد بالول كى فضيلت ﴿ ﴿ ١٥٢
- افی تاک کے بال کوانے کا حکم اور داڑھی کے
- ساتھ کھیلنے ہے ممانعت
- افی تاخن کٹوانے کی فضیلت (۱۵۸
- ا اخن کا نے کے آ داب واوقات ا
- ﴿ بِالْ نَاخَن اور جو چيزين لائق دن ١٦٠
- ﴿ سراوردارهی کے بالوں میں کتھا کرنے کی
  - فضيلت ١٢١
  - ﴿ ﴿ كَنَّا كُلُّ مَا كُرِ نِي كَ آداب واوقات ١٢١

#### جهثاباب

- ﴿ خُوشبو كِيول سونگھنے كے آداب ١٩٣
- ﴿ و عزين برخوشبو بيدا بونے ١٧٣ ﴿
- ﴿ خُوشبوكي فضيات ﴿ ﴿ ﴾
- ﴿ خوشبوكووالس نبيس كرنا جائي ١٧٧
- ﴿ مثك وعنروزعفران كى فضيلت ١٧٧
- ﴿ بدن برروغن ملنے کی فضیلت ۱۲۸
- ﴿ رَفِّن بنفشہ وروغن بادام کے فوائد ۱۵۸
- ایک بکائن اور چینیلی کے تیل کے فائدے ۱۲۹
- ایک ویگر تیلوں کے فائدے
- ﴿ نَجُورِ كَي نَضِيلَتُ أَسَى كَي اقسام ١٤٠
- ایا گلاب کے پھول عرق گلاب اے

ساتوال باب

#### 

## آ گھوال باب

الله مونے جاگئے کے آواب

ایک سونے کے اوقات

اہے سونے سے پہلے وضوکرنا ۱۸۲ ایک سونے کامقام اور آداب ۱۸۴

ای سونے کامقام اور آداب ۱۸۵ ایس اور آداب سونے کے آداب ۱۸۵

ای وہ آیتی اور دعائیں جوسونے سے پہلے

ير هني چا ميس

الله سوتے میں ڈرنا وراؤ نے ....

ایک بدخوانی دُورکرنے اور پیچلی رات میں جاگ اُٹھنے کی دعا کیں

المجمع المجمع خواب و يكھنے كى دعا كيں حضور

ایک ایک ایک خواب و پیضنے کی دعا میں حصور پاک اور علی مرتضی کی زیارت

افا ہے اور جھوٹے خواب افک سے اور جھوٹے خواب افک جاگئے کے آداب

﴿ بیت الخلاء میں جانے کے آداب ۲۰۲

#### نوال باب

ا کھنے لگانے کے آ داب بعض دواؤں کے خواص بعض بماريول كےعلاج كاذكر ٢٠٥ الله بیار بول میں مبتلا ہونے اور ان پرصبر کرنے الله عصل الله الله على دوا والله كا ﴿ علاج ك قتمين جو أمر سے وارد ہوئيں اور اطباء سے رجوع کرنے کا جواز P-9 الله مختلف قتم کے بخار ۱۲۳ ﴿ إِنَّ عِامِع دِعَا مِينِ اورمقيدووا مِن الله ورومززكام مركى و يوائلي ١١٨ ﴿ مَرْ آ نكھاور كلے كى بياريوں ﴿ اِتُّ مِا تُكُمْ يَا وَلَ يَا بِدِنَ كَا يَكِشَنَا وَخُمْ ہے يُعُورُ ہے پیفسیال جزام ٔ برص وغیره اندرونی بیاریال و لنج ریاضی دردمعدے کی بیماریال اور کھالسی وغیرہ ﴿ قَالِحُ الواسيرُ المراضُ مثانه اور ديكر امراضَ كاعلاح ﴿ وَفَعِيهُ مُ وَزَيْرٌ كَالْمِيْ وَالْمِ إِنَّ وَالَّهِ مِا تُورول اور بلاؤں سے بیخے کی دعائیں ﴿ كربلائ معلى كى خاك ياك كے فائدے

اور بعض دواؤل كى خاصيت

وسوال باب

ای اوگوں کے ساتھ زندگی بسر ....

الله رشته دارول غلامول اورنو کرول ..... ۲۲۰

الله يردوسيول تيمول اور .....

وستول اور برادران ایمانی

الله مومنوں کے ایک دوسرے پر حقوق مخلوق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرنا ۲۲۹۹

ایک مومنوں کی حاجت روائی کرنا' ان کے کاروبار میں کوشش کرنا اوران کوخوش کرنا

ایک مومنوں کو کھانا کھلانا ' پانی پلانا ' کپڑے ہے۔ پہنانا ان کی ہرفتم کی امداد کرنا مجانا کا اس کی ہرانا کھانا کھلانا ' ان کی ہرفتم کی امداد کرنا

ایک مومنول سے ملاقات ....

ایک مفلسول کمزورول مظلومول بوڑھول اور سیبت زدول کے حقوق

الله مومنول کے حقوق کا خیال رکھنا ۲۲۷

ا کا الموں کے ساتھ کیاروین

الله کافرول اور مخالفول کے میل جول کیے اللہ اور تقید کاذکر ۲۷۹

۱۸۱ کے حقوق ۱۸۱

### گیار ہواں باب

ایک مجالس اور محافل میں بیٹھنے کے آ داب ۲۹۳ ایک صاحب خانہ کو اپنے مہمان کے ساتھ کیے پیش آنا جاہیے؟

﴿ وہ محفل جس میں جانا روا ہے اور وہ لوگ جن کے پاس بیٹھنا اٹھنا مناسب ہے ہے۔ ۲۹۲

﴿ جَعِينَكُ وُكَارِ لِينَ كَآ دابِ ١٠٠١ ﴿ مِرَاحَ كُرِنَا مُنسَنَا مُم نشيني كَآ داب اورايني

محفلوں کے راز کی راز داری کرنا سے سے

﴿ ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا اور پاس بیٹھنے والوں کے حقوق موس کے اس میٹھنے والوں کے حقوق

ایک محفلوں اورجلسوں میں ذکرالی بیان کرنے کی فضیلت

اطہار کے ذکر کرنے کی فضیلت سول اور ائمہ اطہار کے ذکر کرنے کی فضیلت سے ۱۳۰۹

الله موسى بهائيول عيمشوره كرنا ١١٣

#### بارہوال باب

ای گریس آنے جانے کے آداب ۱۳۱۹ ای فراخی مکان اونچامکان بنانے کی نروہ ترکین و آرائش اور زیادہ اونچامکان بنانے کی نرمت کارنا مصور کھنیچنا اور جان دار کی الیم تصویر بنانا جس کا سایہ بڑے 194

ایک گھریس عبادت کرنے کے آداب ۲۰۰

﴿ الورول كا كريس يالنا ١٢٢

كتاب متطاب "تهذيب آل محم" "م ايخ محترم قارئين كے ليے بطور "بہترین علمی و دینی تحفہ' اس اُمید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہماری علمی سوغات ے بھر پور استفادہ کریں گے۔ اس کتاب کا شار علامہ محمد باقر مجلسیؓ کی شہرہ آفاق كتابول ميں سے ہوتا ہے۔ علامہ مجلسي عليه الرحمہ ان مشاہير علماء ميں سے ہيں كہ جن كى تصنیفات و تالیفات سے اسلامی تعلیمات کی ترویج میں بہت زیادہ مدوملی ہے۔ آپ بے شارعلمی و مذہبی کتب کے مصنف و مؤلف ہیں۔ انہوں نے ایک عقب ماندھ المانده دور میں سینکڑوں کتب کولکھ کر جیرت انگیز کارنامے سرانجام دیتے ہیں۔ بعض علماء نے تو علامہ مجلسیؓ کی اسلامی خدمات کو معجزانہ حیثیت وے کر انہیں زبروست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا اصل نام "خلیة المتقین" تھا۔ سب سے پہلے علامہ مقبول احمد دہلوی نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور اس کا نام "تہذیب الاسلام" رکھا۔ ماشاء الله اس كتاب كوغير معمولي مقبوليت اور كافي شهرت نصيب موكى - مهارے نزويك مصنف ومترجم کی نیک نیتی اور اُن کا خلوص اس کتاب کی وجهٔ شهرت بنا۔ چونکه کتاب کی تالیف اور ترجے کو ایک طویل عرصه گزر چکا ہے اس میں کچھ ضعیف روایات بھی تھیں جن پر مذہب حقہ پر اعتراضات کی گنجائش باقی تھی ووسرا ترجے کا اسلوب انتہائی برانا تھا۔ ہم نے جب اس کا مطالعہ کیا تو بہت سی الی روایات ہمارے سامنے آئیں جن کو عذف كروينا جائيے تھا۔

بید درست ہے کہ علامہ مجلس نے اس دور میں روایات کی جمع آوری اور تدوین پر کام کیا کہ جب کاغذ وقلم کی فراہمی بھی تقریباً مشکل بات تھی۔ ہم اُن کے اس عظیم احسان پر اُن کا تہد دل سے شکر بیا دا کرتے ہیں لیکن بعد میں آنے والے علماء کا بی فرض تھا کہ وہ ان کی کتب کی حک و اصلاح کرتے اور غیرضروری باتوں اور اختلافی مواد کو تھا کہ وہ ان کی کتب کی حک و اصلاح کرتے اور غیرضروری باتوں اور اختلافی مواد کو

ایک صدقہ دینے اور دعا کیں پڑھنے سے سفر کی نحوستول كا دور بونا ٢٥٥ ﴿ روانگی کے وقت عسل نماز اور دعا کیس ۲۲۷ ایک روائلی کے آواب ﴿ سفر میں زادراہ ساتھ رکھنا الله رفیقان سفر کے ساتھ حسن سلوک کرنا ۲۵۰ اہ سفر کے پچھاور آ داب ﴿ راسته طے کرنے اور منزلوں میں اترنے کے ایک وہ دعائیں جورائے میں اور منزلول پر پڑھنی ای سمندر میں سفر کرنے اور بلول یر سے گزرنے کے آ داب ﴿ روانگی کے وقت تھوڑی دور مسافر کے ساتھ جانے کے آواب TA+ بعض متفرق آ داب اور مفید با تنیں ۱۳۸۱ 公公公

ای بھیڑ بری کا گھریٹی پالنا ہیں ہے۔ اس کے تمام پرندوں کا حال اور ان بعض حیوانات کا خرجن کو مارناروا ہے کہ سے کو گھریٹی رکھنے کی ممانعت ہے۔ اس میں رکھنے کی ممانعت ہے۔ اس میں رکھنے کی ممانعت ہے۔ اس میں کہ جراغ جلانا مکان خریدنا اور نئے گھریٹی ابر ہونا ہے۔ ابدر جانے اور باہر آنے کے اندر جانے اور باہر آنے کے آداب سسس آداب

#### تير ہواں باب

ای پیادہ چلئے سوار ہونے 'باز ارجائے 'تجارت و کھیتی باڑی کے آ داب ۳۳۹

ای گھوڑے 'خج' گدھے پرسوار ہونا ۳۳۹

ای چار پایول کی پرورش کرنا اور الن کے حقوق کا خیال رکھنا ۴۳۸

ای زین ولگام کے آ داب اور اس کی دعائیں ۳۳۲

ای نواری کے آ داب اور اس کی دعائیں ۳۳۲

ای حیوانات کیا کہتے ہیں ہیں؟

الله حوانات كريدن كآواب ٢٣٨

ایک تجارت اوررزق طال کی فضیلت ۲۵۳

ایک محیتی بازی کرنے کی فضیلت کھی

#### چودهوال باب

الله مفركة داب

الله كون كون كون سفرجا زين ؟ .... ١٢٣

حذف کر دیا جاتا۔ ہم نے اپنے چنر مخلص ساتھیوں سے اس اہم مسکد کی بابت مشورہ کیا تو انہوں نے ہماری اس تجویز کو سراہتے ہوئے ہم سے بھر پور مطالبہ کیا کہ اس کتاب میں اضافی مطالب اور متنازعہ احادیث کو حذف کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سلطے میں ہم نے فاضل جلیل علامہ عابد عسکری صاحب سے درخواست کی کہ وہ کتاب کا از سرنو ترجمہ کریں اور صاف و شفاف مطالب حیطہ تحریر میں لے آئیں۔ علامہ عسکری صاحب نے اس کے ترجے میں پورا ایک سال لگا دیا۔ بہر کیف دیر آید درست آید کے تحت ہم موصوف کے شکرگز ار بیں کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو سادہ اسلوب اور سلیس ترجمہ کے ساتھ پیش کیا ہے۔

اس کتاب کا نام "تہذیب آل محر" تجویز کیا گیا ہے۔ چونکہ زیادہ تر احادیث و روایات آئمہ طاہرین علیم السلام سے منقول ہوئی ہیں اس لیے ہم نے اس کا نام انہی حضرات سے منسوب کیا ہے۔ ب شک اسلامی وقرآئی تہذیب کو ازسرنو زندہ کرنے والے اس کی حفاظت کر کے قیامت تک کے لوگوں تک پہنچانے والے اہل بیت اطہار علیم السلام ہیں۔

یہ کتاب چودہ ابواب پر مشتمل ہے۔ گویا یہ کتاب چودہ معصوبین کی پاک و
پاکیزہ سیرت اور تعلیمات کی ترجمان و عکاس ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کاوٹن
سب سے پہلے تو حضرت امام زمانہ کی بارگاہ امامت میں شرف قبولیت حاصل کرے گ
اس کے ساتھ ساتھ موشین کرام بھی اسے پند فرما ئیں گے۔ کتب کی اشاعت سے ہمارا
مقصد تجارت کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مطمع نظر اور ہدف اصل تعلیمات مجمہ و آل مجم علیم
مقصد تجارت کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مطمع نظر اور ہدف اصل تعلیمات مجمہ و آل مجم علیم
البلام کوفروغ دینا ہے اور طباعت کے جدید تقاضوں کو مجموظ خاطر رکھتے ہوئے "بہترین
کتب" وین سے وابسکی رکھنے والوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ ایک طرف جہاں
ہماری نئی نسل کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور دیگر جدید مشاغل میں اُلیحتی جا رہی ہے دوسری
طرف ایسے لوگ بھی موجود میں جو وین و اسلامی کتب کے مطالعہ کو اپنی روح کی غذا
طرف ایسے لوگ بھی موجود میں جو وین و اسلامی کتب کے مطالعہ کو اپنی روح کی غذا

رای ہیں۔ اس لیے ہم پُرامید ہیں۔ ضمنا ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور دیگر جدید ذرائع کو عبث اور فضول قرار نہیں دیتے۔ اگر ان سے جائز اور مفید کام لیا جائے تو انجھی بات ہے لیکن دیکھا دیکھی ہیں ہماری نسل ان ہیں اس طرح اُنجھی ہے کہ اسلائی تہذیب کو بجائے خود وہ اپنی مشرقی تہذیب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس وقت ہمارے نو جوانوں کا قبلہ امیر امریکہ اور یورپ بن چکا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نو جوان انگریزی نہ پڑھیں' جدید علوم حاصل نہ کریں' جدید ٹیکنالو جی سے استفادہ نہ کریں۔ ب شک ان علوم وفنون سے وہ ضرور مستفیض ہوں۔ ہماری گزارش ہیہ کہ کہ دہ سب سے پہلے قرآن مجید اسلامی تہذیب کو اپنے سامنے رکھیں۔ شریعت اسلامیہ نے جن جن باتوں کی اجازت دی ہے وہ کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ سائنس دان جن جن باتوں کی اجازت دی ہے وہ کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ سائنس می خبر دے چکے ہیں۔ قرآن مجید' نج البلاغ' دان جینہ کا اور نہ ہی ان علوم کو پڑھنے کی زحمت گوارا کی۔ صحیفہ کاملہ اور ویگر کتب احادیث میں سائنس کا ہرفارمولا موجود ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں نے اس سے استفادہ نہیں کیا اور نہ ہی ان علوم کو پڑھنے کی زحمت گوارا کی۔

" تہذیب آل محر" جہاں ایک معلوماتی کتاب ہے وہاں پر درسِ زندگی بھی ہے۔ اس کو پڑھ کرہم دنیا و آخرت کے بے شارفوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ بتانے والوں نے بتا دیا کہنے والوں نے کہدویا کھنے والوں نے کھو دیا اور ہم نے شائع کر کے اپنے کتر م قارئین کی خدمت میں اس دستورحیات کو پیش کر دیا آگے اُن کی مرضی کہ اس انہول حقیقت سے کس حد تک اور کس طرح استفادہ کرتے ہیں۔

دعا ب خداوند كريم مارى اس دين وعلمى كاوش كوقبول فرمائے-آمين!

دعاگو!

ر یاض حسین جعفری - براه منهاج السالی تا المور یا ہے اُس لباس سے اجتناب کریں کہ جس سے سر پوشی نہ ہو یا جو لباس نھرانیون 
یدد بوں اور ہندوؤں کی تہذیب کو نمایاں کرتا ہو یا جولباس اُن کی تاکی میں تیار کیا گیا 
ہو۔ خواتین اچھا لباس ضرور استعال کریں لیکن حد اعتدال اور توازن کا ضرور خیال کیا 
ہوائے اور ان کے لیے پردہ اور چادر پبننا بے حد ضروری ہے۔ ورنہ ہوس کے بھوکے 
اوک ان کے نسوانی وقار پر جملہ آور ہو سکتے ہیں۔ مرد حضرات خالص ریشم اور سونے کی 
پزیں استعال نہیں کر سکتے۔ جو مرد سونے کے لاکٹ اور انگوشیاں استعال کرتے ہیں 
وہ کناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سونے کا استعال کرنے والے مرد کی دعا بھی قبول نہیں 
ہوتی۔ خواتین ہرطرح کا ریشی لباس زیب تن کر سکتی ہیں اور سونے کا استعال بھی ان 
وی اندر اندر ان کی آرائش وزیبائش وزیبائش وزیبائش وزیبائش وزیبائش وزیبائش وزیبائش وزیبائش وزیبائش وزیبائش

موسی اعتبارے کاٹن کا کپڑا اچھا ہے۔ اسلام میں اس کو پبندیدگی کی نظر سے
ایکھا گیا ہے۔ آج کل ہر کپڑے کی بے شار درائی موجود ہے۔ بہتر ہے اس لباس کا
انتاب کیا جائے جس سے شرافت اور شائنگی کا پہلونمایاں ہو۔ دومرا اس لباس سے تکبر
اردر بھی ظاہر نہ ہو بلکہ انسان کو اچھا لباس پہن کر سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا
لرنا چاہیے کہ وہ اس کی بہترین نعمت سے فیض یاب ہوا ہے۔

احادیث کی رو ہے اس شخص کو نفرت کی نگاہ ہے ویکھا گیا ہے جو شخص اچھا اباں پہن کر تکبر کرے یا خود کو دوسروں سے برتر خیال کرے۔ اسلامی تہذیب میں سر لوڈ ھانپنے کی تاکید کی گئی۔ اُن میں سے سب سے بہتر ''عمامہ'' ہے۔ اگر ماحول ابازت دے تو سر پر کوئی ٹوپی' رومال' مفلر وغیرہ با ندھ لینا چاہے۔ یہ بھی احادیث میں ابازت دے تو سر پر کوئی ٹوپی' رومال مفلر وغیرہ با ندھ لینا چاہے۔ یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ حضور گیاک کے پاس کئی قتم کی ٹوپیاں تھیں۔ عمامہ' ٹوپی' رومال وغیرہ سے مردانہ وجاہت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بلوچتان اور صوبہ سرحد کے لوگ کی باندھتے ہیں۔ عام لوگوں کی نسبت ان کی شخصیت خاصی تمایاں اور بارعب ہوتی کہائی باندھتے ہیں۔ عام لوگوں کی نسبت ان کی شخصیت خاصی تمایاں اور بارعب ہوتی

## تهذيب آلِ محرّ يرايك نظر

" تہذیب آل محم" کا شار علامہ مجلسی کی مقبول ترین تصنیفات میں سے ہوتا ہے۔ میری اور ادارہ منہاج الصالحين كى خوش تصيبى ہے كہ ہم ايك جليل القدر علامه كى شہرہ آفاق کتاب کے ترجے اور اشاعت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتاب چودہ ابواب پرمشمل ہے۔ پہلا باب لباس سے متعلق ہے کہ لباس کس طرح کا ہونا عا ہے اس کا رنگ کیما ہو اس کی سلائی اور بناوٹ کیسی ہونی عاہیے؟ اسلام نے اچھا لباس پینے صاف سخرار ہے کی سخت تاکید کی ہے بلکہ جہاں پر اسلام باطنی صفائی پر زور دیتا ہے وہاں پر ظاہری صفائی کی بھی تلقین کرتا ہے۔ احادیث میں صفائی اور پاکیزگی کو آ دھے ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام کی روسے فیمتی لباس پہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر انسان مالی استطاعت رکھتا ہے تو اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے اچھا لباس خریدسکتا ہے۔ لباس کی سلائی الی ہونی جا ہے کہ اس لباس سے کفار ومشرکین کی تقلید بھی نظر نہ آئے اور اس سے سڑ پوٹی بھی ہو۔ملمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی لباس زیب تن کریں۔ ٹائی وغیرہ کا پہننا اچھا نہیں ہے کیونکہ بیرایک طرح سے نصاریٰ کی پیروی کے زمرے میں آتا ہے۔ مردوں کو جاہیے کہ اپنے لیے ملکے رنگ والے کیڑے کا انتخاب کریں تاکہ ان کے لباس اور عورتوں کے لباس میں مماثلت و مثابہت پیدانہ ہو۔ مردانہ وقار کے لیے سب سے بہتر رنگ سفید رنگ ہے۔ اس کے علاوہ مرد حضرات دوسرے رنگ بھی استعال کر سکتے ہیں۔خواتین ہر رنگ کا کپڑا اپنے ليے منتخب كر على جي ليكن ان كو جا ہے كه وہ برطرح كى زيب و زينت خواتين كے ماحول میں کریں یا ان کے لیے برطرح کی آسائش شوہرکے لیے جائز ہے۔خواتین کو

ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جب نیا لباس زیب تن کروتو چند دعا کیں پڑھو خاص طور پر ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس سے لباس میں برکت ہوتی ہے۔ اسلام میں عربیاں رہنے اور نگی حالت میں سونے سے سخت منع کیا گیا ہے بلکہ ہر انسان کو اپنی ستر پوشی کا ہر حال میں خیال کرنا چاہیے۔ جوتوں کا شار بھی لباس وغیرہ کے زمرہ میں آتا ہے۔ اچھا لباس ہو اور اچھا جوتا نہ ہوتو تب بھی بات نہیں بنتی۔ اس لیے بہترین اور اچھ جوتے کے پہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کالے جوتے کے علاوہ باتی ہر رنگ کے جوتے کو پندیدگی کی نگاہ سے نہیں و کیمنا سکتا ہے۔ لین اسلامی تہذیب میں اس رنگ کے جوتے کو پندیدگی کی نگاہ سے نہیں و کیما گیا۔ جرابیں ہر رنگ کی بہن جا سکتے ہیں اس رنگ کے جوتے کو پندیدگی کی نگاہ سے نہیں و کیما گیا۔ جرابیں ہر رنگ کی پہنی جا سکتے ہیں اس رنگ کے جوتے کو پندیدگی کی نگاہ سے نہیں و کیما گیا۔ جرابیں ہر رنگ کی پہنی جا سکتی ہیں لیکن ان میں بھی شخصیت اور مطابقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔

دوسرے باب میں مردول عورتوں کی زیبائش و آرائش کی بابت گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انگشتری پہننے کی فضیلت اورآ داب کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے عورتوں اور مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں کوئی متبرک گینہ ضرور پہنیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ باتھ روم میں جاتے وقت اتار لینا چاہیے۔ انکہ طاہر بن ، محذرات عصمت و طہارت اور دیگر اولیاء کرام مقدس نگینوں پر مشتمل انگوٹھیاں ضروراستعال کرتے تھے۔ بزرگان دین کے بقول فیروزہ عقیق یا قوت اور دیگر تکینے انسان کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقیق پہننے سے دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی برکت سے انسان حادثوں وغیرہ سے بھی بچا رہتا ہے۔ فیروزہ رزق میں اور اس کی برکت سے انسان حادثوں وغیرہ سے بھی بچا رہتا ہے۔ فیروزہ رزق میں خیروبرکت کے لیے بے حدمفیر ہے۔ مردسونے کی انگوٹھی استعال نہیں کرسکتا۔ عورت برتم کی انگوٹھی پہن سکتی ہے۔ تگینوں پر آیات الہی اسائے اعظم نقش کروائے جا کتے ہیں۔ میکن ان کے لیے انسان کو باوضور بنا چاہی۔

اطادیث کی روے سرمہ لگانے کے بے حد فوائد ہیں۔ اس سے منہ میں خوشبو

پدا ہوتی ہے اور پلکیں مضبوط ہوتی ہیں لیکن افسوس کہ آج کے جدید دور میں اس منیڈل کو بالکل ترک کر دیا گیا ہے بلکہ سرمہ لگانے کوعیب سمجھا جاتا ہے۔ آئینہ دیکھنے کی اس اپنی جگہ پرفضیلت واہمیت ہے۔ بہتر ہے کہ جب بھی آئینہ دیکھا جائے تو خداوند کریم کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں اچھی شکل وصورت والا انسان بنایا ہے۔ اگر کم کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں اچھی شکل وصورت والا انسان بنایا ہے۔ اس نے اگر وہ ہم میں ہے کسی کو حیوان یا درندہ بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ اس نے آئیں انسان بنا کر اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے سروں پرسجا دیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ عورتوں مردوں کو عمر کے مطابق خضاب کی ضرورت پڑے تو وہ خضاب ضرور استعمال کریں۔ عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پاؤس پر مہندی باعث زینت بھی ہے اور باش استعمال کریں۔ عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پاؤس پر مہندی باعث زینت بھی ہے اور باش استعمال کریں۔ عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پاؤس پر مہندی باعث زینت بھی ہے اور باش است ثواب بھی۔

حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الله تعالیٰ کے اور کیک سب سے بہتر سیاہ رنگ کا خضاب ہے۔ بیجی حدیث میں کہا گیا ہے کہ خضاب سے بدوزائل ہوتی ہے۔ چہرے کی رونق بردھتی ہے۔ منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اوالا دخوبصورت بیدا ہوتی ہے۔

تیسراباب کھانے پینے کے آ داب سے متعلق ہے۔ ہر شخص کو شریعت کی رو سے ہر طرح کا کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ ہر طرح کا کھل کھا سکتے ہیں یہ ساری کی ساتھ ساری تعتیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ فضول خرچی اور بخل سے اجتناب کریں۔ اپنے بچوں کے لیے بہترین غذا کا اہتمام کرنا' ان کے لیے میوہ جات' کھل فروٹ لانا اور ان کے لیے تخف سات کا اف لانا ہے حدثواب اور خوشنود کی خدا کا باعث ہے اس سے گھر میں بچوں میں پیار مجت اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوستوں' عزیزوں اور مجت اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوستوں' عزیزوں اور مہانوں کو مرعوکرو۔ ان کی خاطرخواہ خدمت کرو۔ اس سے بھی بہت زیادہ برکت ہوتی ہوتی ہے۔ نفرت وعناد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہمیں شکم سیری سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے موٹا پا

ہوتا ہے اورجسم میں بے شار بیاریاں جنم لیتی ہیں۔ جسمانی مشقت کرنے والا شخص آرام پیند شخص کی نسبت زیادہ چاق و چوبند اور صحت مند ہوتا ہے۔ آج سے صدیاں سلے اسلام نے صحت و تندری کے اصول ہمیں بتا دیئے ہیں کہ جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ اور کھانے کی خواہش ابھی باقی ہوتو ہاتھ ہٹا لو۔ میڈیکل سائنس بھی ای اصول کو اپنانے پر زور دیتی ہے۔ جولوگ کرسیوں صوفوں اور آ رام وہ بستروں پر بیٹھے رہتے ہیں وہ طرح طرح کی بیاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ای لیے تو آج کل ہمارے معاشرے کی اکثریت اپی ' دفعنس' کی تلاش میں کوشاں نظر آ رہی ہے۔

اسلام میں زیادہ چر بی والی چیزوں سے دُور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حدسے زیادہ میٹھا بھی نہیں کھانا جا ہے کیونکہ اس سے معدے پر ہو جھ پڑتا ہے اور صحت خراب ہو جاتی ہے۔کھانا جب تیار ہو جائے تو بہتر ہے دسترخواں بچھا کر گھر کے سارے افراد ال جل كركمانا كهائيں۔ كمانا چباكركمانا جائيے۔ سب سے پہلے ہاتھ وهوليں كه کھانا کھاتے وقت ایک دوسرے کے منہ کی طرف نہ دیکھیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ صاف پانی سے دھولیں۔اس کے بعدا پنے ہاتھ رومال یا تولیہ کے ساتھ صاف کرلیں۔ بہتر ہے وہی ۔۔۔ ہاتھ اپی آئھوں پر پھیرلیں اس سے آئھوں میں بینائی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کریں کہ اُس نے انسانوں کے لیے بے شار نعمتیں پیدا کی ہیں اور کھانا کھانے اور حلال و جائز چیزوں سے متنفیض ہونے کے قابل بنایا ہے۔ اس باب میں کھانے کی مختلف چیزوں کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ تمام غلہ جات میوہ جات کی تا ثیرات اور فوائد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بیجی کہا گیا ہے کہ جب کسی چیز کو کھا لیں تو اس کے بعد خلال ضرور کریں۔ اس کے بعد پانی کی فضیلت اور اس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ پانی جوسرچشمہ حیات ہے وہ پانی جس کی وجہ سے بوری کا تنات میں رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ صاف پائی کا درجہ اور فضیلت ہی اور ہے۔ پانی پینے سے پہلے بھم اللہ الرحمٰن الرحيم برطفى جاہے۔ پانی پینے کے بعد اللہ

تعالی کاشکر بجالانا جا ہے اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کر بلا کے قاتلوں پرلعنت بھیجی جائے۔اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔

چوتھا باب نکاح اور شادی کی فضیلت اور اولا دکی تربیت کے بارے میں ہے۔ اسلام کی رو سے عورت اور مرد کا کنوارہ رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے بے شار قباحتیں اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ انسان کوافسردگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بیوی بچوں کے ساتھ جو رونق یا جو برکت ہے اُس کی بات ہی کھے اور ہے۔ زندگی پرکیف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے انھیں عنی کر دے گا۔ بیوی اور بچوں کے رزق کی کسی طرح سے فکرنہیں کرنی عاہیے۔ ہر بچہ جب بھی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ خداوند كريم برشخص كے ليے رزق كے ليے بہترين اسباب بيدا كرتا ہے۔ ہر شخص كواس كے مقدر ٔ نصیب اور کوشش کے مطابق روزی مل رہی ہے۔ بہتر سے ہے کہ اپنی ہم پلّہ خاتون ے شادی کی جائے۔ جو عورت اچھے اخلاق والی ہو خوب سیرت اورخوب صورت ہو صاف ستقری رئتی ہو یا کیزگی کا خیال رکھتی ہو بایردہ رئتی ہو۔ نماز روزہ اور دیگر شرعی فرائض بدحسن وخوبی نبھاتی ہو اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تعلیم کرتی ہو وہ عورت بہشت کی حور سے بھی زیادہ محترم ہے۔ اس طرح مرد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کرے۔ اسلام کی رو سے جتنے حقوق عورت کے ہیں اتنے ہی مرد کے ہیں۔ مردعورت کوایے ایے حقوق کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا جا ہے۔ رات کے وقت نکاح کرنا مستحب ہے۔حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جمعہ کے ون متگنی اور نکاح کیا جائے تو بہت مبارک ہے۔ نکاح میں مومنوں کو بلانا ان کو کھانا کھلانا اور عقدنکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ بہتر ہے کی صالح اور پر ہیزگار عالم وین ے نکاح پڑھوایا جائے۔ولیمہ کے دن لوگوں کو کھانا کھلانا باعث ثواب ہے۔

حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم كا ارشاد كرای ہے كه نيك عورت

بہشت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے اور نیک اولاد آ دمی کی سعادت کی دلیل ہے۔ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ بچے کا نام اسلامی طریقے پر رکھیں۔ زیادہ اچھا نام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ حضور پاک اور ائمہ طاہرین کے ناموں کے مطابق رکھا جائے۔ بچوں کا عقیقہ بھی کرنا چاہیے اس سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آ فات و بلیات دُور ہوتی ہیں۔

اسلام میں بچ کو دودھ پلانے اور اس کی تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ تاکید کی گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرای ہے کہ بچ کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش اور سب سے زیادہ مبارک ماں کا دودھ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو با تیں بچپن میں انسان کے ذبن میں بیٹے جاتی ہیں۔ اُن کا اثر بھی بھی ختم نہیں ہوتا اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو شروع بی سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں ضرور بتاکیں۔ خود نہ پڑھا سکتے ہوں اس کے لیے کسی دینی معلومات رکھنے والے شخص کی بتاکیں۔ خود نہ پڑھا سکتے ہوں اس کے لیے کسی دینی معلومات رکھنے والے شخص کی خدمات حاصل کریں۔ عام طور پر ہماری بچیوں کو شری وفقہی مسائل کا بالکل پیتے نہیں ہوتا اس لیے والدین پر فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کو فقہی مسائل ضرور بتا کیں تاکہ بچی ہر ماہ پاکیز گی کا خیال رکھتے ہوئے جی طریقے سے فرائض کی ادائیگی کر سکے۔ بچیوں کو بال ماہ پاکیز گی کا خیال رکھتے ہوئے جی طریقے سے فرائض کی ادائیگی کر سکے۔ بچیوں کو بال خیال رکھیں۔ ایسی بیٹیاں اپنے لیے اور پورے معاشرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بن کا خیال رکھیں۔ ایسی بیٹیاں اپنے لیے اور پورے معاشرے کے لیے رحمت کا ذریعہ بن کی جی بیٹی ہیں۔ ہماری دعا ہے خداوند کریم تمام مسلمان بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرما ہے۔

اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی عزت و احترام کرے۔
بڑے ہوکران کی ہرخواہش پوری کریں۔ ان کو جج وعمرہ اور زیارات کروائیں۔ قرآن
مجید میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت وعبادت کے بعد والدین کی اطاعت کو بہت زیادہ اہمیت
دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے قدموں میں ہی بچون کی اُخروی کامیابی رکھ دی
ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کا احترام کرتی ہے اور ان کو وہ مقام

دی ہے کہ جس کے وہ مستحق ہیں۔ یانچویں باب میں مسواک کتامی کرنے ناخن اوربالوں کو کٹوانے کے بارے میں ہے۔سب سے پہلے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ہر وفت دانتوں کو صاف رکھیں۔اس سے ایک تو صحت و تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے دوسرافرشتے دانت صاف کرنے والے پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔اسلامی تہذیب کی رو سے عورتوں کے بال منڈوانا' یا چھوٹے کرانا جائز نہیں ہے۔لیکن مرد کے لیے دونوں باتیں جائز ہیں کیکن وہ بالوں کو اس قدر بھی نہ بڑھائے کہ عورت سے مشابہت بیدا ہو جائے۔ شریعت میں بری بری مو پھیں رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ بعض لوگ اپنے سفید بال اُ کھیڑ دیتے ہیں ان کو جا ہے ایبا نہ کریں كيونكه حضرت اميرالمومنين على عليه السلام كا فرمان ہے كه سفيد بالوں كونه أكھاڑو كه وہ اسلام کا نور ہیں۔ جس مسلمان کی واڑھی میں ایک سفید بال پیدا ہوگا تو قیامت میں أس کے لیے ایک نور ہوگا۔ بہتر ہے کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ ناخن کاٹ لیے جائیں۔ حضور یاک کا ارشاد گرامی ہے کہ ناخن کتروانے سے بہت بڑے بڑے امراض ختم ہوتے ہیں اور روزی فراخ ہوتی ہاس لیے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے۔ یہ جمی کہا كيا ہے كه ناخنول اور بالول كوزيين ميں وفن كر ديا جائے۔ عام طور ير لوگ اور خاص طور برعورتیں اپنے بال عام جگہوں پر پھینک دیتی ہیں۔ شریعت کی رو سے سہ کام درست نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کو فوری طور پر زمین میں دفن کیا جائے۔ سر اور داڑھی میں تنکھی یا برش کرنامتحب ہے بھوے اور کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ رہنا ایک طرح کی بدتہذی ہے۔لہذا اسلام جا ہتا ہے کہ انسان ہر وفت صاف ستھرا بن سنور کر رہے۔ چھٹاباب خوشبولگانے تیل ملنے کے بارے میں ہے۔ اسلام میں خود کو ماحول کو معطر رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔حضور پاک اور آئمہ طاہرین اور ویگر بزرگان دین خود بھی خوشبو استعال کرتے تھے دوسروں کو بھی خوشبو استعال کرنے کی تلقین کی ہے۔ پھول سونگھنا بھی باعث ثواب ہے۔ بدن پرتیل کی مالش کرنے سے تندر تی پیدا

ہوتی ہے۔

حضرت امیرالمومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تیل ملنے سے چہرے پر ملاحت آ جاتی ہے۔ دماغ قوی ہوتا ہے۔ مسامات کھل جاتے ہیں۔ جلد کی تخی اور بے روفقی ختم ہو جاتی ہے اور چہرہ نورانی ہوجاتا ہے۔ روغنوں اور تیلوں کی بہت زیادہ قسمیں موجود ہیں۔ کوئی بھی تیل استعال کیا جا سکتا ہے۔ اطباء نے تمام تیلوں کی افادیت بیان کی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر مالش کے لیے سرسوں کا تیل استعال ہوتا ہے یا لوگ مر پر روغن بادام کی مالش کرتے ہیں بہر کیف یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر مفید ہیں۔ احادیث میں گلاب اور عرق گلاب کی بہت زیادہ تحریف کی گئی ہے۔ حضور پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ گلاب سے منہ دھویا جائے تو چہرے کی رونق زیادہ ہوتی ہے اور ارشاد گرامی ہے کہ گلاب سے علادہ باقی بھی خوشبودار پھولوں کی خوشبومسرور کن ہوتی ہے۔

ساتواں باب نہانے دھونے سے متعلق ہے۔ ہر روزنہانا باعث تواب ہے۔
اس سے جسم تروتازہ رہتا ہے۔ عسل کے دوران بھی کچھ دعا ئیں پڑھی جا سکتی ہیں جو کہ
اس کتاب میں موجود ہیں۔ عسل سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ
اس نے اس کوصحت و تندر تی بخش ہے اور پانی جیسی بہترین نعت عطا کی ہے۔ احادیث
میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ بغل وغیرہ کے بالوں کو نہ بڑھا نیں۔ حضورا کرم اکا ارشاد گرامی ہے کہ بغل وغیرہ کے بالوں کو نہ بڑھاؤ کہ وہ شیطان کی کمین گاہ ہے۔
جمعہ کے دن عسل کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اس عسل کے لیے چند دعا ئیں بھی منقول ہیں۔ قارئین کرام اس کتاب میں ورج ذیل دعا نمیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔

آ تھواں باب سونے جا گئے اور بیت الخلاء کے آ داب سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رات آ رام اور دن کام کے لیے بنایا ہے۔ پھر سونے کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد نہیں سونا جا ہے۔ انسان کوچا ہے ذکرو

اذ كاركرتا رے قرآن مجيد كى تلاوت كرے اس عرض رزق ميں اضافہ ہوتا ہے۔ فرشتے اس شخص کے حق میں وعا کرتے ہیں۔ بہتر سے کر سونے سے پہلے وضو کیا جائے۔ذکرالی کرتے کرتے سوجانا جا ہیں۔ میں ذاتی طور پرلوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سونے سے قبل جاروں قل شریف اور آیت الکری ضرور پڑھیں اور رات کے وقت یا ۔۔۔۔ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اس سے انسان مج تک اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت میں رہتا ہے۔ دوسرا کسی فقم کا ڈربھی لاحق نہیں ہوتا۔ بہتر ہے کہ انسان دائن کروٹ پر سوئے۔ اُلٹا ہو کر سونا فعل شیطان ہے۔ اس سے ہرمسلمان کو اجتناب کرنا جاہیے۔ دوپہر کے وقت قبلولہ کرنا لیخی دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دمر آرام كرنا باعث صحت ہے اور باعث ثواب بھی۔ اسلام میں خواب كى ايك مسلمه حیثیت ہے۔ ان کی تعبیریں بھی برحق ہیں لیکن اگر خدانخواستہ کوئی شخص ڈراؤنی قتم کا خواب مجھی و مکھے بھی لے تو گھبرانا نہیں جاہیے صدقہ دے دے۔ ان شاء اللہ ہر بلاء رفع وفع ہوجائے گی۔احادیث میں ہمیں علم دیا گیا ہے کہ بیت الخلاء جاتے وفت اپنے سر کو ڈھانپ لیں جسم کی پاکیزگی کے لیے پانی کا استعال کریں۔ ٹشو اور دیگر اس فتم کی چیزوں کے استعال سے طہارت نہیں ہوتی۔ عام طور پرلوگ طہارت کے وقت کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے ان سے گزارش ہے جب تک کیڑے پاک نہیں ہول کے اُن کی کوئی عباوت قابل قبول نہیں ہوگی اس کیے کیڑے وهوتے وقت طہارت كرتے وقت ياكيزگى كا خاص خيال ركھا جائے۔ بيت الخلاء ياكى اور جكه يرطہارت كرتے وقت نەقبلەكى طرف منه ہونا جاہيے نه پُشت۔ اس كيے لوگوں كو ليٹرين بناتے وقت اس شرعی مسئلہ کی طرف خاص خیال رکھنا جا ہیے۔

نوال باب بیاریوں اور اُن کے علاج کے بارے میں ہے۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر خدانخواستہ ہم سے کوئی شخص بیار ہو جائے تو بیاری کے علاج معالجہ کے لیے فوراً کوشش کرنی جاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ احتیاط اور دعاؤں کا سہارا بھی لیا

جائے صدقہ بھی دیا جائے اس سے کافی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بیاری پر صبر کرنے کا بہت زیادہ تواب ہے۔ انشاء اللہ آخرت میں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اگر کوئی بیار ہو جائے تو ہمیں چاہے کہ ہم اس کی عیادت کریں۔ بیسنت رسول ہے۔ احادیث میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں ہر بیاری کے لیے شفاء ہے اس لیے تم اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو اور حصول شفاء کے لیے قرآن مجید پڑھو کیونکہ جس شخص کو قرآن میں علاج صدقہ سے کرو اور حصول شفاء کے لیے قرآن مجید پڑھو کیونکہ جس شخص کو قرآن میں علاج صدقہ سے اس کو اور کسی چیز سے شفا نہیں ہو گئے۔ " تہذیب آل محر" میں بیاریوں کے لیے دعائیں اور نسخہ جات موجود ہیں۔ قارئین کرام ان سے استفادہ کرسکتے ہیں۔ وفعیہ سے رفعیہ سے رفعیہ کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں۔

جب كدآپ بخوبی جانتے ہیں كہ جادو ایک عام وباء كی طرح ہمارے معاشرہ میں پھیل چكا ہے۔ اس كا علاج قرآن مجید میں موجود ہے۔ لوگوں كو جا ہے اس تاریک اور پلید چیز كے دفعیہ كے ليے كى نیک اور پرہیزگار عالم دین كی خدمت حاصل كریں۔ جادوگروں شعبدہ بازوں كے پاس جاكرا پنا وقت اور پیسہ ضائع نہ كریں۔

دسوال باب لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے اور اُن کے حقوق سے متعلق ہے۔
اسلام ہمیشہ صلح و آشی اور امن وسکون کو ترج و بیتا ہے۔ اس لیے احادیث میں صلہ رحی
کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ جب کہ قطع رحی اور جدائی کی سخت مذمت کی گئی ہے
یہاں تک بیجی کہا گیا ہے کہ صلہ رحی سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور اس سے عمر اور
رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئے طاہرین کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ بیہ
ہو کہ واللہ ین بھائیوں بہنوں عزیزوں رشتہ داروں اور دوستوں کے حقوق کا خیال
رکھا جائے۔ اعتماد اور محبت کے رشتے کو تقویت پہنچائی جائے۔ اس سے ہمارا معاشرہ نہ
صرف ترقی کر سکتا ہے بلکہ یہ پوری سوسائی نظیر جنت بن سکتی ہے۔ اسلام نے نوکروں کا طازموں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے کہ آخر وہ بھی انسان بیں ان کو بھی آ رام کی
ضرورت ہے۔ ان کے کھانے پینے اور حقوق کا خیال رکھا جائے۔ مومن بھائیوں کے ضرورت ہے۔ ان کے کھانے پینے اور حقوق کا خیال رکھا جائے۔ مومن بھائیوں کے

اتھ اچھا برتاؤ اور مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کوخوش کرتا ہے اللہ تعالی ہزار دو ہزار نیکیاں اس کے نامہ اعمال ين لكھتا ہے۔ احاديث ميں مون كے احرام اس كو كھانا كھلانے اس كى عيادت اور ملاقات کرنے پر کافی زور دیا گیا ہے۔مفلسول کمزورول مظلوموں بوڑھول مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسلام کی رو سے کسی کوحق نہیں پہنچتا کہ وہ غریب کوحقیر سمجھ۔حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے تاکید كرتے ہوئے فرمایا ہے۔ دوست كو جاہے اپنے دوسرے دوست كا احرام كرے اس كى غيبت ندكرے اور ضرورت اور مشكل كے وقت أس كے كام آئے۔ ظالمول كے ساتھ کسی قشم کا تعاون جائز نہیں ہے بلکہ ظالم کے ظلم کے سامنے خاموش رہنے والے کو بھی ظالموں کے زمرہ میں شامل کیا جائے گا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ زندوں پر مرحومین کے مجھ حقوق ہیں ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے۔ ان کے لیے نکیاں کی جائیں۔ قرآن مجیر کاختم اور فاتحہ ان کی روح کو ایصال کی جائے۔ مرحومین کے لیے راہِ خدا میں دیئے گئے صدقات و خیرات کے بدلے بھی ان کو اجر ملتا ہے۔ عذاب ٹل جاتا ہے اور درجات میں بلندی ہوتی ہے۔

گیارہواں باب سلام اور جواب سلام اور مصافحہ ہے متعلق ہے۔ حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تواضع وا عکسار میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس شخص سے سامنا ہو جائے اُسے سلام کریں۔ سلام دوطریقے سے کیا جاسکتا ہے ایک آپ سکام م عَلَیکُم کے۔ امن وسلامتی کے لیے آپ سکام م عَلَیکُم کے۔ امن وسلامتی کے لیے یہ ایک طرح کی دعا ہے۔ معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ سلام یہ ایک طرح کی دعا ہے۔ معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ سلام کریں۔ اللہ تحالی اس ایک جملہ کے عوض میں جزائے خیر سے نواز تا ہے اور زندگی میں بھی برکت تعالی اس ایک جملہ کے عوض میں جزائے خیر سے نواز تا ہے اور زندگی میں بھی برکت ہوتی ہوتی ہے اور معاشرہ میں اخوت و بھائی چارہ کوفروغ ملتا ہے۔

ای طرح ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا بھی سنت ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپس میں مصافحہ کرو۔ مصافحہ کے سبب سینے کینہ سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مجالس و محافل میں بیٹھنے کے آ داب کی بابت بتایا گیا ہے۔ کوشش کریں کہ کسی اچھے محف کی ہم نشینی اختیار کریں۔ بیت 'کمینے' جرائم پیشہ افراد کی محفل میں نہ بیٹھیں۔ محفل میں پیر پھیلا کر نہ بیٹھنا چاہیے۔ جب کوئی گفتگو کر رہا ہوتو اس کی گفتگو کے دوران نہ بولیس جب وہ بات ختم کر لے تو اپنے خیال کا اظہار کریں۔ محافل میں حد سے زیادہ نداق جب وہ بات ختم کر لے تو اپنے خیال کا اظہار کریں۔ محافل میں حد سے زیادہ نوازن ہونا جائے بلکہ ہر بات میں توازن ہونا جائے۔ اگر کوئی شخص آپ کے گھر آتا ہے تو حتی الامکان اُس کی عزت کریں اس سے انتھا خلاق کے ساتھ پیش آئیں۔

احادیث کی رو سے تین افراد کی بہت زیادہ عزت کی جائے۔ ایک سفیر ریش بوڑھا ' حافظ قرآن امام عادل لیعنی نیک اور صالح عالم وین۔ اخلاقیات کی رو سے لوگوں کے سامنے ڈکار لینے اور تھو کئے سے اجتناب کیا جائے۔ جب کی کو چھینک آجائة وكم المحمدُ لِللهِ رَبِّ العَالَمِينَ - سنن واليكوچا بيه وه كم يَرحُمكُمُ السلُّمة على المومنين عظام كوجا ہے جہاں بھی بیٹھیں تعلیمات محمد وآل محم علیم السلام کے فروغ اورنشرواشاعت کی بابت بات چیت کریں۔ اُن کے اقوال بیان کیے جائیں ان کی احادیث اور ان کی سیرت طیبہ پر روشی ڈالی جائے۔ اہل بیت اطہار کے فضائل ومصائب بیان کیے جائیں۔ اس کے بعد ہماری توجہ باہمی مشورہ کی طرف مبذول کرائی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ عقل مند وین دار اور بر ہیز گار شخص سے مشورہ کرو جب وہ کوئی بات کے تو اُس کے خلاف مت کرو ورنہ تمہاری ونیا و آخرت کی خرابی کا باعث ہوگا۔ پھرخط اور اس کے جواب کی اہمیت کو اجا گر کیا گیا ہے۔ جناب صادق آل محر كا ارشاد كراى ہے كہ جس طرح سلام كا جواب دينا واجب ہے اى طرح خط كا جواب لكھنا واجب ہے۔ ايك اور حديث ميں ہے كہ خط لكھنے سے پہلے بسم اللہ

الرحن الرحيم لكھنا ترك ندكرو۔ "تهذيب آل محر" ميں مكان كى فراخى كو بہت براى نعمت قرار ديا گيا ہے۔ علامہ مجلسى عليه الرحمہ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كى به حديث درج كرتے ہيں كہ امام نے فرمايا كہ آ دى كى خوش نصيبى ميں سے ايك به بات بھى ہے كہ انسان كا مكان وسيع اور كھلا كھلا ہو۔ اسلام كس قدر پاك و پاكيزہ اور باريك بين ندہ ب ہے كہ جو ہر شعبة حيات ميں لوگوں كى بھلائى كا خيال ركھتا ہے۔ احادیث ميں كہا گيا ہے كہ مكان ميں زيادہ تكلفات نہ كے جائيں اور نہ ہى اس كو بہت اُونچا كيا جائے۔ معصوم كاكس قدر خوبصورت قول ہے كہ جو عمارت ضرورت سے زيادہ بنائے كا جو قيامت كے دن اپنے مالك كے ليے وبال بن جائے گی۔ پھر گھر ميں جانور پالنے كی اہميت كو بتايا گيا ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ گھر میں ایسے جانور جیسے کبور '
مرغ بکریاں رکھنی اچھی ہیں تا کہ جنوں کے بیچ اُن سے کھیلیں اور تمہارے بیچوں سے
سروکار نہ رکھیں۔ اگر ممکن ہوتو بھیڑ بکریوں کا پالنا بھی مستحب ہے۔ حضرت امام محمد باقر
علیہ السلام ہی کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں ایک بھیڑ 'بکری دودھ دینے والی ہوروزانہ دو
فرشتے اُس گھر کے رہنے والوں سے کہتے ہیں کہ خدا تمہیں آ باد وشادر کھے اور تمہارے
گھر میں برکتیں نازل فرمائے۔ احادیث کی روسے پرندوں کا پالنا باعث ثواب ہے۔
لیکن ان کو کسی بھی لحاظ سے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔

ا حادیث کی رو سے کتا رکھنا یا پالنا کروہ ہے بلکہ کالے کتے کوتو جن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرای ہے کہ شکاری کتے کو مکان میں رکھو گر علیحرہ جگہ میں کم از کم اس کے اور تمہارے درمیان میں ایک ایسا دروازہ ہو جو بند ہو سکے۔ پھر ہمیں مکان کی صفائی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فر مایا کہ مکان میں جھاڑو دینے اور صفائی کرنے سے افلاس زائل موتا ہے۔

کیا ہے کہ کون کون می تاریخوں میں سفر کرنا درست ہے اور کون می تاریخوں میں ورست نہیں ہے۔ حدیث میں حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرات کے دن ا خركيا كرتے تھے اور يه فرمايا كرتے تھے كہ جمعرات كا دن خدا اور رسولي خدا اور فرشتوں کو پیند ہے۔لیکن بہتر یہ ہے کہ سفر سے پہلے صدقہ دیا جائے۔حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت کچھ صدقہ دے دیتا ہے اللہ تعالی اُس دن کی نحوست اُس سے دفع کر دیتا ہے۔ بیجی حکم ہے کہ سفر پر جانے سے پہلے مسل كيا جائے۔ نماز اور وعائيں براحى جائيں۔ بياب دوسرے ابواب كى نسبت تدرے تفصیلی ہے۔ اُٹھنے بیٹھنے چلنے چرنے اور راستے میں قیام کرنے اور منزل مقصود تك ينيخ كے ليے بھى آ داب اور دعائيں بيان كى بيں۔ واقعتا اسلام كس قدر ياك و پاکیزہ دین ہے کہ جس نے زندگی کے کی شعبہ کو بھی بے مقصد نہیں چھوڑا بلکہ محمد وآل مرعلیم السلام نے باریک سے باریک نکتہ کی طرف بھی توجہ اور دھیان دیا ہے۔ اس کوشش اور عرق ریزی اور تا کید مزید کی وجہ بیہ ہے کہ جتنا بھی ہوجییا بھی ہو انسان کو فائده پنچے۔ بن نوع انسان کو دنیوی و اخروی فوائد حاصل ہوں۔ بلاشبہ محمد و آل محمد علیہم اللام نے ملت اسلامیہ پر بے شار احمانات کیے ہیں۔ انہوں نے ہماری فلاح وترقی اور کامیابی و کامرانی کا جتنا سوجا ہے شاید اتناکسی نے بھی نہ سوچا ہو۔ اداره منهاج الصالحين كي محرم انظاميه بالخصوص مولانا رياض حسين جعفري

مبار کیاد کے ستحق ہیں جو طباعت کی دنیا میں بہت بردا نام پیدا کر چکے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند کریم ان کو آباد و شاد رکھے اور ادارہ بذا کو بہت زیادہ كاميابيول سے نوازے۔ آمين!

علامه عابدعسكري فاضل قم

تیرہواں باب میں بیادہ چلئے سوار ہونے بازار جانے تجارت و تھیتی باڑی كرنے كے بارے ميں ہے۔حضرت رسول خدا كا ارشاد ہے كہ سوارى كا جاريابيركفنا آدمی کی خوش مسمتی میں داخل ہے۔ احادیث میں گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بید جانور اپنے مالک کے لیے باعث زینت بھی ہے اور وفادار بھی ہے۔خودتو تکلیف اٹھا لیتا ہے لیکن اپنے مالک کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ احادیث میں کہا گیا ہے کہ جب انسان پیدل چلے تو بڑے سکون و وقار کے ساتھ چلے۔ ای لیے تو امام موسی کاظم علیہ السلام كا فرمان ہے كہ تيز تيز راستہ چلنے سے مومن كائسن جاتا رہتا ہے۔علامہ مجلسي آ کے چل کر بتاتے ہیں کہ اُونٹ کائے جینس وغیرہ کا بالنا بھی باعث ثواب ہے۔ ان جانوروں کے بہت فائدے ہیں۔ ایک تو انسان کو دودھ اور کھی دیتے ہیں دوسرا ان کا دودھ ﷺ کر وہ اپنے بچوں کی روزی کا بندوبست کرسکتا ہے۔ تیسرا ان کی بڑھتی ہوئی نسل خرید وفروخت کے کام میں لائی جاستی ہے۔ ان سے انسان کثیر زرمبادلہ کما سکتا ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ بیر جانور زندہ ہوں تب بھی مفید ہیں مرجا کیں تو تب بھی فائدہ مند ہیں لینی ان کو ذیح کر کے ان کی کھال اور گوشت کو استعال کیا جا سکتا ہے۔ بعدازاں تجارت اور حلال روزی کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دولت مندی گناہوں سے بچنے میں اور تقوی اختیار کرنے میں سب سے اچھا مددگار ہے۔حضور اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ جبتم نے اپنی دکان کھولی اور مال پھیلا کر بیٹھے

تو جو کچھتہارے ذے تھا کر چے اب باقی خدا کے ذہے ہے۔ اُس پر توکل کرو۔ پھر بتایا گیا ہے کہ تجارت کرنے سے پہلے ضروری فقہی منائل کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد کھیتی باڑی کی فضیلت کو اُجا گر کیا گیا ہے۔ صدیث میں ہے کہ کھیتی باڑی کرو اور باغ لگاؤ۔ خدا کی قتم کوئی شخص اس سے زیادہ حلال اور پاک پیشہ نہیں کرسکتا۔ اس طررج امام جعفرصادق عليه السلام نے فرمايا كہ تھيتى كرناسب سے برى كيميا ہے۔ بارہوال باب سفر کے آ داب سے متعلق ہے۔ اس باب میں تفصیل سے بتایا

- 26

حضرت امام رضا علیہ السلام موسم گرما میں چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے اور سردیوں کے موسم میں ٹاٹ پر اور جب گھر میں سوتے تو کھدر جیسا لباس زیب تن کرتے تھے لیکن جب آپ گھر سے باہر تشریف لاتے تو نعمت الہی کے اظہار کے لیے اچھا لباس بہنتے تھے۔

#### @ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كا فرمان ہے:

''خداوند کریم زینت اور اظہار نعمت کو پیند کرتا ہے اور زینت کو ترک کرنے اور برے حال کے اظہار کوقطعی طور پر پیند نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندے میں اس طرح دیکھے کہ وہ بہترین لباس پہنے اچھی خوشبو استعال کرے مکان کی سجاوٹ کرے گھر کو صاف رکھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے روشنی کا اہتمام کرے (یعنی بلب ٹیوب کے بٹن آن کر دے) کہ اس سے ننگ دیتی وُور ہوتی ہے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے'۔

#### @ حضرت امام على عليه السلام كا ارشاد كراى ہے:

''اللہ تعالیٰ نے پھھ ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں کہ جن پرخصوصی شفقت کی وجہ

ان کی روزی نگ کی ہے اور دنیا کی محبت اُن کے دلوں سے اُٹھا لی ہے وہ لوگ

ان آخرت کے طلبگار ہیں کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اُن کو طلب کیا ہے اور وہ مالی مظالت اور دنیاوی پر بیٹانیوں پر صبر کرتے ہیں اور وہ ابدی وسر مدی نعمتوں کا اشتیاق رکھتے ہیں کہ جو خدا نے اُن کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر رکھی ہے اور ان کا انجام ''شہادت'' ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ بیان آفرین کے حوالے کر رکھی ہے اور ان کا انجام ''شہادت'' ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ بیب وہ آخرت میں پنچییں گے تو خداوند عالم ان سے راضی ہوگا اور جب تک وہ اس بیب وہ آخرت میں ہینچیں گے تو خداوند عالم ان سے راضی ہوگا اور جب تک وہ اس میں ہیں' ان کوعلم ہے کہ ایک نہ ایک ون سب کوم نا ہے اس لیے وہ توشئہ آخرت میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ سونا چا ندی اور مال و دولت جمع نہیں کرتے وہ سادہ لباس پہنچ ہیں۔ کھانے پینے میں بے جا خرچ نہیں کرتے اور جو پھے پچتا ہے وہ سادہ لباس پہنچ ہیں۔ کھانے پینے میں بے جا خرچ نہیں کرتے اور جو پھے پچتا ہے وہ

پہلا باب

# لباس کے آواب اور عمدہ لباس بہننے کی فضیلت

اکثر معتبر روایات میں ملتا ہے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق اچھا' پاک و پاکیزہ اور عمدہ لباس بہننا سنت نبویؓ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر حلال طریقہ سے اچھا لباس میسر نہ ہوتو جو بھی میسر ہے اس پر قناعت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھا اور فاخرہ لباس انسان کو رب العزت کی اطاعت اور عبادت سے دُور کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے رزق میں فراخی اور وسعت پیدا کر دے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی حالت کے مطابق کھائے پیئے اور لباس بہنے۔ اسے چاہیے کہ اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر کسی شخص کی روزی تنگ ہواس پر لازم ہے کہ اسی پر قناعت کرے اور خود کو حلال اور مشکوک چیزوں سے بچائے رکھے۔

امام جعفرصاوق علیه السلام کا ارشاد گرای ہے کہ

"جب الله تعالی کمی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور اس نعمت کا اثر اس پر ظاہر ہوتو اس کو خدا کا دوست کہنا چاہیے اور روز قیامت وہ خدا کے شکر گزار بندوں میں شار ہوگا اور اگر اس پر نعمت کا اثر ظاہر نہ ہواور وہ رب کریم کا شکر ادا نہ کرے تو وہ خدا کا دشمن ہے اور قیامت کے دن اس کا شار کفران نعمت کرنے والوں میں سے ہوگا"۔

@ حضرت على ابن ابي طالب فرماتے بين:

''موُن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اچھا اور صاف سقرا لباس پہن کر جائے جس طرح کہ وہ اجنبی لوگوں کے سامنے بہترین لباس زیب تن کر کے جاتا ہے تا کہ اس کی شخصیت میں نکھار پیدا ہواور اے عزت کی نگاہ ہے ویکھا

راہ خدا میں دے دیتے ہیں تا کہ اُن کی آخرت کا توشہ ہو۔ وہ نیک لوگوں کے ساتھ (خدا کے لیے) دوئی رکھتے ہیں اور بروں سے (خدا کے لیے) گریزاں رہتے ہیں۔ وہ راہ ہدایت کے چراغ اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہیں''۔

#### الوسف بن ابراہیم سے روایت ہے:

" دوسین امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں خز ہے بنا ہوا لباس کہن کر حاضر ہوا (خز ایک دریائی چویایہ ہے۔ یہ مجھلی کی طرح پآک و حلال ہوتا ہے اس کے بال اور کھال لباس کے کام آتے ہیں) اور عرض کیا کہ مولاً! آپ لباس خز کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ نے لباسِ خز زیب تن کیا ہوا مقان۔

جس وقت حضرت علی علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن عبائ کو نہروان کے خارجیوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے بہترین لباس پہن رکھا تھا۔ اعلیٰ درجے کی خوشبو سے معطر تھے اور اچھے سے اچھے گھوڑ ہے پر سوار تھے۔ جب خارجیوں کے پاس پہنچ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت ہی نیک انسان ہیں۔ پھر یہ ظالموں کا سالباس کیوں پہنا ہوا ہے اور ایسے گھوڑ ہے پر سوار کیوں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عبائ نے سہ آیت پڑھی:

قُلُ مَن حَرَّمِ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي اَخرَجَ بِعِبَادِم وَالطَّيِبَتِ مِنَ الرِّزقِ

'' كهد دو كد الله تعالى نے وہ زینت حرام كى ہے جو اس كى

اطاعت سے روكے اور پاك ہے وہ رزق جو الله تعالى نے اپنے

بندوں كے ليے زمين پر بيدا كيا ہے'۔

حضور باک کا ارشادگرای ہے:

''عمدہ لباس پہنواور زینت کرو کہ بیرخدا کو پیند ہے اور وہ خوبصورتی و زیبائی کو پند کرتا ہے لیکن بیضروری ہے کہ وہ لباس رزق حلال سے تیار ہوا ہو''۔

معتر حدیث میں ہے کہ سفیان توری جوایک صوفی تھا وہ معجد الحرام میں آیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ بخدا میں امام کے پاس جا کر اس لباس کے بارے میں انہیں سرزنش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور قریب جا کر بولا: اے فرزنبد رسول اللہ فتم پنیمبر اسلام نے تو اس قتم کا لباس بھی نہیں زیب تن کیا اور نہ ہی آپ کے آباؤ اجداد میں سے کسی نے پہنا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جناب رسول خدا کے قرانے میں لوگ تنگلاست تھے۔ یہ زمانہ اور زمانہ ہے اور نیک لوگ خدا کی نعتوں کے زمانے میں لوگ تنگلاست تھے۔ یہ زمانہ اور زمانہ ہے اور نیک لوگ خدا کی نعتوں سے استفادہ کرنے کے زیادہ حق دار ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نمورہ تلاوت فرمائی اور فرمایا جوعطیہ خدا کا ہے اس کو استعال کرنے کے لیے ہم سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ لیکن اے توری! یہ لباس جو تو دیکھتا ہے میں نے فقط عزت دنیا کے لیے پہن رکھا ہے لیکن اے اس کیڑے کا دامن اٹھا کر اسے دکھایا کہ ینچے و یہے ہی کھدر کی طرح سخت لباس تھا اور ارشاد فرمایا:

"بیموٹے کپڑے میرے نفس کے لیے ہیں اور بینفیس لباس عزت ظاہری کے لیے ہیں اور بینفیس لباس عزت ظاہری کے لیے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے ہاتھ بڑھا کرسفیان توری کا جبہ تھینج لیا وہ اس پرانی گدڑی کے نیچنفیس لباس پہنے ہوئے تھا۔ فر مایا افسوس ہے تچھ پر کہ تو نے نفس کوخوش کرنے کے لیے عمدہ لباس پہن رکھا ہے اور او پر کی گدڑی لوگوں کو فریب دینے کے لیے عمدہ لباس پہن رکھا ہے اور او پر کی گدڑی لوگوں کو فریب دینے کے لیے عمدہ لباس پہن رکھا ہے اور او پر کی گدڑی لوگوں کو فریب دینے کے لیے ہے۔

#### الله بن بلال سے روایت ہے:

''میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ لوگوں کو' وہ لوگ بہت ہی اچھے لگتے ہیں جو سادہ کھانا کھائیں' کھدر کا لباس پہنیں اور انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ کیائم بنیس و یکھتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پنیمبر بھی تھے اور پنیمبر کے بیٹے بھی۔ اس کے باوجود آپ ریشی قبائیں زیب تن فرمایا کرتے تھے جس میں سونے کے تار جڑے ہوئے باوجود آپ ریشی قبائیں زیب تن فرمایا کرتے تھے جس میں سونے کے تار جڑے ہوئے

مونا ببهنا سكتے ہیں؟"

آپ نے فرمایا! ''عورتوں کے لیے سونے کے تمام زیورات جائز ہیں لیکن نابالغ لڑکوں کوسونا نہ پہنایا جائے''۔

@ امام عليه السلام نے مزيد فرمايا:

"میرے والدگرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بچوں اور عورتوں کو سونے چاندی کے زیور پہنایا کرتے تھے۔اور شرعی لحاظ سے یہ جائز ہیں" (ممکن ہے کہ اس حدیث میں بچوں سے مراد بٹیاں ہوں اور ہوسکتا ہے کہ نابالغ لڑ کے بھی اس میں شامل ہوں گر بہتر یہ ہے کہ لڑکوں کوسونا نہ پہنایا جائے)۔

٣- سوتي کيڙا پېننا

سب کپڑوں میں اچھا کپڑا سوتی ہے لیکن ادنیٰ کپڑے کو بارہ مہینے پہننا اور مستقل طور پراسے استعال کرنا مکروہ ہے۔ اگر دوسری فتم کا لباس نہ ہو یا سردی وُور کرنا مقصود ہوتو اس فتم کا لباس بہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

🕸 حضرت على عليه السلام كا فرمان گرامی ہے:

''روئی کا کپڑا پہنو کہ وہ جناب رسالتمآب اور ہم اہلبیت گا لباس ہے اور حضور اکرم بغیر کسی ضرورت کے اونی کپڑا زیب تن نہیں کرتے تھے''۔

@ حسين ابن كثير سے منقول ہے:

''میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو موٹا کیڑا زیب تن فرماتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کی کہ مولاً! آپ پشینہ کیوں پہنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے والدِ گرامی اور حضرت امام زین العابدین اُونی کیڑا استعال کرتے تھے لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ہم بھی انہی کی پیروی کیے ہوئے ہیں'۔

حضرت محرصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا! میں پانچ چیزیں مرتے وقت تک

تھے۔ آپ آل فرعون کے دربار میں بیٹھتے تھے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ عوام کوآپ کے لباس سے کوئی غرض نہتی۔ وہ عدل وانصاف کے نفاذ کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ معاشرتی طور پریہ بے حد ضروری ہے کہ تھے بولیں وعدہ پورا کریں اور زندگی کے تمام معاملات میں اچھا برتاؤ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حلال کوکسی پر حرام نہیں کیا اور حرام کو حلال نہیں کیا۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہواس کے بعد آپ نے مذکورہ قبل کی تلاوت فرمائی'۔

٢- وه ملبوسات جن كا يبننا حرام ب

مردوں کو خالص ریٹم سے تیار شدہ کپڑے پہننا حرام ہے۔ اس طرح مردہ جانور کی کھال سے بنا ہوا لباس استعال نہ کیا جائے کیونکہ بیحرام ہے۔ ہمارے فقہاء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان جانوروں کی کھال لباس میں استعال نہ کی جائے کہ جو اسلامی طریقہ پر ذرئ نہ کیے گئے ہوں۔ اس طرح حرام گوشت رکھنے والے حیوانات کے تمام اجزاء حرام ہیں۔ ان کو کسی طور پر استعال نہ کیا جائے اور نماز کے دوران ان سے خصوصی اجتناب کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ بچوں کو ریٹمی لباس نہ بہننے ویا جائے۔ بہتر یہ جو خالص ریٹم سے بُنا گیا ہو)

@ حضور اكرم نے جناب على عليه السلام سے فرمايا:

''اے علی ! سونے کی انگوشی نہ پہنی جائے کہ وہ بہشت میں باعث زینت بے گی اس طرح رئینی لایا جائے کہ وہ بہشت میں عام گی اسی طرح رئیٹی لباس نہ پہنا جائے کہ وہ جنت میں عام استعال میں لایا جانے والا لباس ہوگا''۔

🕸 حضور پاک کا ایک اور ارشادگرای ہے کہ

''ریشی کباس نہ پہنو کہ قیامت کے روز اس کی وجہ سے جسم کو جہنم میں جلایا مائے گا''۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے پوچھا گيا: "مولاً! كيا ہم اپئ خواتين كو

کہ قبر و منبر رسول کے درمیان نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے ذرد کپڑے پہنے ہوئے تھے (آپ اسے کریم کلر سے تعبیر کر سکتے ہیں)۔

حسن بن زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اس شکل وصورت میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے ویکھا کہ آپ نے زرد رنگ کی عبا زیب تن کر رکھی تھی۔

ھ يولس سےروايت ہے:

"میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو ملکے نیلے رنگ کی چا در اوڑ ھے ہوئے دیکھا"۔

会 えどいり 二 روایت 子:

"میں نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کو ملکے عدی رنگ کے کیڑے پہنے ہوئے دیکھا"۔

ھ ابوالعلا ےروایت ے:

''میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملکے سبز رنگ کی سیمنی جاور اوڑھے ہوئے دیکھا''۔

۵- کیڑے پہنے کے چھاور آداب

زیادہ لیے کپڑے پہننا اور آسٹینیں زیادہ لمبی رکھنا اور کپڑوں کو تکبر وغرور کی غرض سے گھیدٹ کر چلنا مکروہ اور مذموم ہے۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام سے منقول ہے:

''جناب امیر علیہ السلام بازار تشریف کے اور ایک اشر فی میں تین کپڑے خریدے پیرائن مخنوں تک شلوار نصف پنڈلی تک اور آگے سینے تک اور بیچھے کمر سے بہت پنجی تھی۔ پھر ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد ادا کر کے دولت سرا تشریف لائے'۔

ترک نہ کروں گا۔ ا- زمین پر بیٹے کر غلاموں کے ساتھ کھانا کھانا ۲- نجیر اور گھوڑا پر سوار ہونا ۳- بکری کو اپنے ہاتھ سے دو ہنا ۴- بچوں کوسلام کرنا ۵- اُونی کپڑا پہننا۔

ان تمام حدیثوں کا خلاصہ ہیہ ہے کہ اگر مومنین شال اور پشمنے کو اپنا شعار قرار دیں اور خود کو نمایاں کرنے کی غرض سے استعال کریں تو بیہ اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر قناعت یا مفلسی یا سردی سے محفوظ رہنے کے لیے ہوتو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔

صدیث میں ہے کہ ابوذر غفاریؓ نے حضور پاک سے نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: '' آخری زمانے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جوگری کے دنوں میں پشینہ ہی پہنا کریں گے اور وہ گمان کریں گے کہ ان کپڑوں کی وجہ سے ان کو دوسرے لوگوں پر برتری حاصل ہوئی ہے کیکن میہ یادرکھو کہ اس فتم کے لوگوں پر زمین و آسان کے فرشتے لعنت کریں گے۔

### ٣- زيراستعال كيرون كارنگ كيها مونا جا ہيد؟

سفید رنگ کا کیڑا پہننا سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد زرد کھر ہلکا نیلا گہرا سرخ پہننا مکروہ ہے خاص طور پر نماز میں--- اور سیاہ رنگ کا کیڑا پہننا مکروہ ہے (لیکن عزاداری کے دوران کا لے کیڑے پہنے جا سکتے ہیں) مگر کالا عمامہ کالی جراہیں اور کالی عبا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

@ حضور اكرم كا ارشاد كراى ہے كه

''سفید کپڑا پہنو کہ بیرنگ سب سے اچھا اور پا کیزہ ہے اور اپنے مردوں کو بھی اسی رنگ کا کفن دو''۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں:

"جناب امیرالمومنین علی علیه السلام زیاده تر سفید لباس زیب تن فرمایا کرتے تھ"

حفض مؤذن کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا

30

"ونکہ کورت کے لیے مرد کی سی شکل و صورت اختیار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت رسول خدا ان مردوں پر جوعورتوں جیسی شکل و صورت اختیار کریں اور اُن عورتوں پر جومردوں جیسا بنیں لعنت کی ہے"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت ہے:

''اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کو وحی بھیجی کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ میرے دشمنوں جیسے کپڑے نہ پہنیں اور میرے دشمنوں جیسے کپڑے نہ پہنیں اور میرے دشمنوں جیسے کپڑے نہ پہنیں اور میرے دشمنوں کی رسم و رواج اختیار نہ کریں ورنہ یہ بھی میرے دشمنوں کے مانند ہو جائیں گے۔

#### 2- عمامہ باند صنے کے آداب

سر پر عمامہ باندھنا سنت ہے اور تحت الحنک باندھنا سنت ہے۔ شخ شہید علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کرعمامہ باندھنا سنت ہے۔

الله حضور باک سے منقول ہے:

''عمامہ عربوں کا تاج ہے۔ جب وہ عمامہ چھوڑ دیں گے تو خدا اُن کی عظمت کھودے گا''۔

@ حضرت امام رضا عليه السلام عيمنقول ع:

"جناب رسول خدانے عمامہ باندھا اور عمامے کا ایک سرا آگے کی طرف ڈالا اور دوسرا پیچھے کی طرف اور حضرت جرئیل نے بھی ایسا ہی کیا"۔

الم حضرت المام محمد باقر عليه السلام سے منقول ہے:

"بدر کے روز فرشتوں کے سر پر سفید عمامے تھے اور ان کے پلے چھوٹے موسے عے اور ان کے پلے چھوٹے موسے نے ۔ "

فقەرضوى میں مذكور ہے كہ جس وقت عمامه سر يه باندهوتو بيردعا پراهو:

ام حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا: "كيڑے كا وہ حصہ جو ايڑى سے گزر كر نيچ پنچے آتش جہنم ميں ہے"۔

@ حضرت امام موی کاظم علیه السلام سے منقول ہے:

"الله تعالیٰ نے جوابی پینمبر سے بیفر مایا ہے وَثِیَابِکُ فَطَقِ رکہ" اپنے کیڑوں کو پاک کرو"۔ آنخضرت کے کیڑے تو پاک و پاکیزہ ہی تھے اس سے مراد بیہ ہے کہ اپنے کیڑے اونے رکھوتا کہ نجاست میں آلودہ نہ ہو پائیں"۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے منقول ہے:

"جناب رسول خدانے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ اپنا پیر بن اور شلوار بہت نیجا نہ کیا کرو کہ بیہ تکبر کی علامت ہے اور خداوند کریم تکبر کو بیند نہیں کرتا"۔

حضرت امیرالمومنین علیہ السلام جب کپڑے زیب تن کرتے تھے تو آستیوں کو سے بھیجے تھے۔ کھینچے تھے کہ اللہ میں بڑھ جاتیں اتنی چھوٹی کروا لیتے تھے۔ مستنج کھینچ کو دیکھا کرتے تھے۔ انگلیوں سے جتنی بڑھ جاتیں اتنی چھوٹی کروا لیتے تھے۔ حضرت رسول خدانے جناب ابوذرغفاری سے فرمایا:

"جو شخص اپنے کیڑے تکبر کے طور پر زمین پر گھیٹنا چاتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ مرد کی شلوار نصف بنڈلی تک ہونی چا ہے اور شخف کا مقام شخنے تک بھی جائز ہے اس سے زیادہ تکبر کی علامت مجھی جائے گی اور متکبر شخص کا مقام جہنم ہی ہے"۔

٢- وه لباس جوعورتول اور كافرول سے مخصوص ہو اس كا يبننا؟

مردوں کے لیے عورتوں کا مخصوص لباس جیسے مقععہ 'نقاب برقع وغیرہ پہننا حرام ہے۔ اس طرح عورتوں کے لیے مردوں کا مخصوص لباس پہننا حرام ہے۔ جیسے ٹو پی علامہ 'قبا وغیرہ اور کا فروں کا مخصوص جیسے انگریزی ٹو پیاں وغیرہ مرد وعورت کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔

المام محدياقر عليه السلام سيمنقول ب:

ا تحت الحنك كالفظى مطلب سے كرتالوكے نيچ يا سائے، نامہ كے ایک بنے كوگردن كے آگے منہ كے نیچ سے گزارنا۔

لِیَ الْمَکَایِدَ وَیُهَیِّجُنِی لِارتِکَابِ مَحَادِمِکَ ۔

یعن یااللہ! میری پردہ پوٹی کر' اور مجھے خوف سے نجات دے۔
مجھے تو نیق عفت عطا فرما کہ شیطان مجھ کو خواہشات میں مبتلا کر
کے میری پردہ پوٹی میں حصہ نہ لے۔ اس کو مجھ سے ہر طرح دُور رکھ کہ میرے لیے جال نہ بچھانے پائے' اور میں تیرے محرمات کا مرتکب ہوکر بدا ممال اور عیب دار نہ ہو جاؤں۔

عضرت امير المومنين عليه السلام سے منقول ہے:

"انبیاء علیم السلام پاجامہ سے پہلے پرائن لیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کھڑے ہوکر قبلہ کی طرف منہ کر کے اور آ دمیوں کی طرف منہ کر کے شلوار نہ پہنو"۔

### ٩- نے کیڑے پہنے کے آداب

الم حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے منقول ہے کہ اس کا منقول ہے کہ اس کا کیٹر اینے وقت بید دعا پڑھیں:

اَللّٰهُمَّ اجُعَلُهُ ثَوْبَ يُمُنٍ وَّتُقَى وَّبَرَكَةٍ اَللّٰهُمَّ ارُزُقُنِى فِيهِ حُسُنَ عِبَادَتِكَ وَعَمَلاً بِعُمَتِكَ وَادَاءَ شُكْرِ نِعُمَتِكَ عَبَادَتِكَ وَعَمَلاً بِعُمَتِكَ وَادَاءَ شُكْرِ نِعُمَتِكَ اللّٰهُ الدِّي وَعَمَلاً بِعُمَتِكَ اللّٰهُ الدِّي وَاتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ اللّٰهِ الّٰذِي كَسَانِي مَآ اُوارِي بِهِ عَورَتِي وَاتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ

ایعنی یااللہ! اس کیڑے کو باعث برکت وزہر قرار دے یااللہ جب تک میں اس کیڑے کو بہنے رہوں تیری عبادت خوبی کے ساتھ بجا لاؤں 'تیری طاعت پر عمل کرتا رہوں اور تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں 'جس نے مجھے ایسا کروں۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں 'جس نے مجھے ایسا

بِسمِ اللهِ اَللهُمَّ ارفَع ذِكرِى وَاعلِ شَانِى وَاَعِزَّنِى بِعزَّتِكَ وَاكْرِمنِى بِكَرِمكَ بَيْنَ يَدَيكَ وَبَينَ خَلقِكَ اللَّهُمَّ وَاكْرِمنِى بِكرِمكَ بَيْنَ يَدَيكَ وَبَينَ خَلقِكَ اللَّهُمَّ وَالْعَبْولِ - تَوَجِّنِى بِتَاجِ الكُرَامَةِ وَالْعِبْرِ وَالْقَبُولِ - لَيْنَ الله كَ نام سے شروع كرتا ہول ياالله! ميرا نام بلندكر ميرا رتبہ برطا اور اپنى عزت كا واسط! ميرى عزت زيادہ كر اور اپنى كرم سے اپنى مخلوق ميں ميرا اكرام زيادہ كر ياالله! كرامت اور عرب اور قبوليت كا تاج مجھے بہنا۔

جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی قشم کی ٹوپیاں تھیں جو آپ پہنتے تھے۔

### ٨-شلوار (پاجامه) پہننے کے آ داب

وقد الرضامين منقول ہے:

''شلوار بیٹے کر پہنو کھڑے ہو کر نہ پہنو کہ اکثر نم و پر بیٹانی کا سبب بنتا ہے اور پہننے کے وقت بیردعا پڑھو:

بِسمِ اللّٰهِ اَللّٰهِ اَللّٰهُمَّ استُر عَورَتِی وَلاَ تَهتِکنِی فِی عَرصَاتِ القِیامَةِ وَاَعِفَّ فَرجِی وَلاَ تَخلَع عَنِی زِینَةَ الایمَانِ القیامَةِ وَاَعِفَّ فَرجی وَلاَ تَخلَع عَنِی زِینَةَ الایمَانِ لیمَانِ لیمَانِ لیمَانِ لیمَانِ لیمَانِ لیمَا اور لیمَانُ الله کے نام سے شروع کرتا ہول الله میری سرّ پوشی فرما اور میدان قیامت میں میری تو بین نہ ہو۔ مجھے عفت کی تو فیق عنایت میدان قیامت میں میری تو بین نہ ہو۔ مجھے عفت کی تو فیق عنایت کراور زینت ایمان مجھ سے سلب نہ فرما۔

مكارم الاخلاق مين كتاب نجات ئفل كيا ب كه يدوعا يره هذا الله مكارم الاخلاق مين كتاب نجات ت نقل كيا ب كه يدوعا يره هذا الله ما الله ما استر عورتي و آمِن به روعتي و آعِف فرجى و لا تجعل للشيطان في ذلك نصيبًا و لا له إلى ذلك و صولاً فيضع للسيطان في ذلك نصيبًا و لا له إلى ذلك و صولاً فيضع م

ام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے: اللام سے منقول ہے:

" جب کوئی شخص نیا کیڑا پہننا جا ہے تو ایک برتن میں پانی لے کر ۲۹ مرتبہ انا انسان لیٹرا پہننا جا ہے تو ایک برتن میں پانی لے کر ۲۹ مرتبہ انسا انسان پڑھے اور جس وقت آیہ تنسنول السملائکۃ پر پہنچے تو تھوڑا سا پانی کیڑے پر پہنچ تو تھوڑا سا پانی کیڑے پر پہنچ کو تھوڑا سا بانی کیڑے پر پہنچ کو تھروہ کیڑا پہن کر دورکعت نمازشکرانہ پڑھ کریہ دعا مائے:

اَلْحَهُ لُلِلْهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا تَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوارِي بِهِ عَوَرَتِي وَاصلِي فِيهِ لِرَبِّي -

''لینی سب تعریف اُس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ایسی چیز
عطا فرمائی کہ لوگوں میں اس کے باعث سے زینت پاتا ہوں۔
سترکی پردہ پوشی ہوتی ہے اور اُسی سے اپنے پروردگار کی عبادت
کرتا ہوں'

اور خدا کا شکر ادا کرے تو اس کیڑے کے پرانے ہونے تک رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا''۔

### ۱۰- لباس پېننا اور تنديل كرنا

ھ حضرت رسول خدا ہے منقول ہے:

"أتخضرت نے رات اور دن میں ہر وقت عربانِ بدن ہونے سے منع فرمایا

@ حضرت على عليه السلام سے منقول ہے:

''جس وقت مرد برہنہ ہوتا ہے تو شیطان اس کو وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا! ''جس وفت تم اپنا لباس تبدیل کرنا چاہوتو بسم اللہ کہہ کر تبدیل کیا کرو اکہ اس لباس کو جنات استعمال نہ کریں اور اگر بسم اللہ نہ کہو گے تو جنات صبح تک اُسے پہنیں گے''۔

@ حضرت صادق آل محمد عليه السلام كا ارشا گراى ہے كه

لباس عنایت فرمایا کہ اس سے میری بردہ پوشی بھی ہوتی ہے اور سب لوگوں میں باعث زینت بھی ہے''۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے:

''جوشخص نیا کپڑا پہننے کے وقت کورے برتن میں پانی لے کر ۳۲ مرتبہ سورہ انا انزلناہ اس پانی پر پڑھیں اور اس کپڑے پر چھڑک وے تو جب تک اس کا تار تار باقی رہے گا روزی میں برکت اور اضافہ ہوتا رہے گا''۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ نیا کیڑا پہننے کے وقت لا َ اِلْمَ اللّٰ ال

@ حضرت امام رضا عليه السلام سے منقول ہے:

"جس وقت میرے والد گرامی نئے کپڑے پہنتے تھے تو انہیں دائیں طرف رکھتے اور پانی کا ایک گلاس منگوا کر اس پر سورہ قبل ہو اللّٰہ احد 'آیۃ الکری اور قل یاایہا الکافرون وی وی مرتبہ پڑھتے تھے اور وہ پانی اُن کپڑوں پر چھڑک دیتے تھے اور فہ پانی اُن کپڑوں پر چھڑک دیتے تھے اور فہ نرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ایسا کرے گا جب تک اس کپڑے کا ایک تاریمی باتی رہے گا اس کی روزی مسلسل فراخ ہوتی رہے گا '۔

امير المومنين عليه السلام منقول م : هنقول م :

"جب خدا کسی کو نئے کیڑے عطا فرمائے اور وہ ان کو پہنے تو اے چاہے کہ وضوکر کے دورکعت نماز پڑھے اور ہررکعت میں سورہ حمد' آیۃ الکری قل ھو الله اور انا انزلیناہ پڑھے۔ نمازختم کرنے کے بعد خدا کاشکر ادا کرے کہ اس نے ستر پوٹی کی اور لوگوں کی نظر میں اس کوعزت بخشی اور لا حَوُلَ وَلاَ قُوَّۃ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِیْمِ کُرْت سے پڑھے' اس شکر کے کا نتیجہ یہ ہوگا جب تک وہ کیڑا بدن پر رہے گا وہ معصیت میں بنتلا نہ ہوگا اور ہر تار کے عوض اللہ تعالی ایک فرشتہ بیدا کرے گا اس شخص کے لیے استغفار اور دعائے رحمت کرتا رہے گا۔

شرم آنے گی"۔

@ حضرت صادق آلِ محد كاارشاد كراي ہے:

"جو شخص اپنے گریبان میں پیوند لگائے اور اپنی جوتی گھوائے اور جو سامان اپنے گھر کے لیے خریدے خود اٹھا کر اپنے گھر لے جائے تو وہ تکبر سے محفوظ رہے گا"۔

جوتوں جرابوں اور ان کے رنگ کے بارے میں

جوتوں کے رنگوں میں سب سے اچھا زرد (Light Brown - کریم)

رنگ ہے اور اس کے بعد سفید۔ جرابوں کے رنگوں میں سب سے بہتر ساہ رنگ اور

فری حالت میں سب سے بہتر سرخ رنگ ہے کین بیرنگ گھر میں مگروہ ہے۔ سنت

ہے کہ جوتی کی ایڑی اور پنجہ تھوڑی بلند ہو اور درمیان کا حصہ خالی تا کہ سارا تکوا زمین

پ نہ لگے۔ چیل سلیپر کے لیے بھی یہی تھم ہے۔

@ حضرت المام على عليه السلام فرمات بين:

"اچھا جوتا پہننے سے بدن بلیات سے محفوظ رہتا ہے اور وضو و نماز کی تکمیل ہوتی

آپ نے فرمایا: ''جوشخص سے جاہے کہ اس کی عمر دراز ہوتو ناشتہ صح سورے کے اس کی عمر دراز ہوتو ناشتہ صح سورے کے ۔ اچھا جوتا استعال کرئے ہلکا پھلکا لباس پہنے گھرداری میں احتیاط برتے''۔ اچھا جوتا استعال کرئے ہلکا پھلکا لباس پہنے گھرداری میں احتیاط برتے''۔ اس حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:

"سب سے پہلے جس شخص نے جوتا استعال کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

صدیث میں ہے کہ سیاہ جوتا نہ پہنو کہ نظر کو کمز در کرتا ہے اور مردانہ طاقت کو ست کو عنی بیدا کرتا ہے اور مردانہ طاقت کو ست کرنے وغم بیدا کرتا ہے ' زرد رنگ (Light Brown) کا جوتا پہننا جا ہے کہ آ تکھوں کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔

''مسلمان عورتوں کے لیے ایسا نقاب اور ایسا پیرا ہن جائز نہیں ہے کہ جس میں بدن ظاہر ہوتا رہے'۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا ہے:

"جناب فاطمہ الزہرا علیہا السلام کا مقعہ اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ بی بی کے نصف بازو تک پہنچتا تھا۔ سب عورتوں پر لازم ہے کہ ایسا ہی مقعہ بنا کیں "۔ اس سے امام علیہ السلام کا مقصد ہہ ہے کہ خوا تین کا حجاب صحیح معنوں میں حجاب ہونا چاہیے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ "اگر کسی شخص کے پاس وس لباس ہوں تو کیا یہ نضول خرچی ہے؟"
فرمایا "نہیں فضول خرچی اس صورت میں ہوگی جب اِن کو ضرورت کے وقت فرمایا "نہیں فضول خرچی اس صورت میں ہوگی جب اِن کو ضرورت کے وقت

امام محد باقر عليه السلام نے فرمايا:

استعال ندكيا جائے'۔

"نفیس اور عمدہ لباس پہننے سے وشمن ذلیل ہوتے ہیں"۔

المام على عليه السلام كا ارشاد كراى ہے كه

"أجلے كبڑے پہنے سے رنج وغم ؤور ہوتے ہیں اور نماز قبول ہوتی ہے"۔
ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا دیکھا کہ
حضرت نے اپنے گریبان میں بیوند لگا رکھا ہے۔ وہ شخص بار بار تعجب سے اُس بیوند کو
د کھتا تھا آپ نے فرمایا کہ اس طرح کیوں دیکھتا ہے۔

اس نے عرض کی کہ مجھے اس پیوند پر حیرت ہے۔ امام علیہ السلام کے ایک
کتاب سامنے رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے پڑھ لے۔ اُس میں لکھا تھا کہ جس شخص
میں حیا نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ جسے اپنی آمدنی کا اندازہ نہیں وہ مال دار نہیں ہو
سکتا اور جس کے پاس پرانا کپڑا نہ ہواس کا نیا کپڑ انہیں رہ سکتا۔

@ حضرت امير المومنين عليه السلام نے فر مايا:

"میں نے اپنے کیڑے پراس قدر بیوندلگوائے کہ بیوندلگانے والے سے مجھے

١١- جرابول اور جوتوں كوكس طرح استعال كرنا جاہيے

金 المام محد باقر اور المام جعفر صادق عليهم السلام كا فرمان ب:

"جوتے پہنتے وقت ابتداء داہنے پاؤں سے کرنی چاہیے اور اُتارتے وقت بائیں پاؤں سے کرنی چاہیے اور اُتارتے وقت بائیں پاؤں سے۔ یہ جھی فرمایا ہے کہ جوشخص ایک پاؤں میں جوتا پہن کر راستہ چلے اور دوسرا پاؤں نظا ہوتو شیطان اس پر قابو پائے گا اور وہ د ایوانہ ہو جائے گا"۔

ھ يعقوب سراح كاكبتا ہے كہ:

"میں ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ جا رہا تھا کہ راستہ سے حضرت کے تعلین مبارک کا بند ٹوٹ گیا۔ آنخضرت بر ہنہ یا راستہ چلنے گئے۔ اتنے سے عبداللہ ابن یعقوب آگیا اور وہ اپنا جوتا اٹھا کر آپ کے بیاؤں میں بہنانے لگا۔ آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ صاحب مصیبت کے لیے بیرزیبا ہے کہ اپنی مصیبت پر صبر کرے"۔

عبدالرحمٰن ابن البي عبداللہ نے روایت کی ہے کہ "
"میں حضرت کے ہمراہ ایک شخص سے ملنے گیا۔ جب آپ وہاں پنیچے تو تعل

مبارك ياول سے نكالى اور سيرارشاوفرماياكہ:

"بیٹھے وقت جوتی پاؤں ہے اُتارلیا کروکہ اس سے پاؤں کو آرام ملتا ہے"۔ جناب رسالت ما ّب نے ایک پاؤں میں جوتا پہن کر راستہ چلنے اور کھڑے کھڑے جوتا پہننے ہے منع فرمایا ہے۔

اب رسالت مآب كاارشاد كراى ب:

"تین کام ایے ہیں کہ ان کے کرنے والے کی نبیت ڈر ہے کہ دیوانہ ہو

ا- قبرستان میں رفع حاجت کے لیے جانا ۲- ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنا ۲- تنہا مکان میں سونا''۔

@ فقة الرضايس منقول م :

@ حفرت امام باقر عليه السلام سے منقول ہے:

"جوزرد جوتا پہنے جب تک پاؤل میں رہے گا وہ خوش وخرم رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی گائے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے:

صَفَراءُ فَاقِعٌ لوَّنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ

" گہرے زرد رنگ والی جس کے ویکھنے والوں کو سرور طاصل بی

舎 سدرصراف بیان کرتا ہے کہ

"میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں سفید جوتا پہن کر گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

اے سدیر! آیا تو نے جان بوجھ کریہ جوتا پہنا ہے یا ویسے بی؟ پھر فرمایا کہ جو شخص بازار جا کرسفید جوتا خریدے تو پرانا ہونے سے پہلے اُسے ایسی جگہ سے مال ملے گا جہاں کا گمان بھی نہ ہو۔ سدیر کہتا ہے کہ ابھی وہ جوتا پرانا نہ ہونے پایا تھا کہ مجھے سو اشرفی ایسی جگہ سے کی کہ جہاں کا مجھے خیال بھی نہ تھا''۔

ھ امام جعفر صادق عليد السلام نے فرمايا:

"جراب بينے سے آئھوں كانور براهتا ہے"۔

ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام کا فرمان ہے:

"جراب تپ وق اور برى موت سے بچاتا ہے"۔

多 داؤدرتی سے روایت ہے کہ:

میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوسفر میں سرخ جراب پہنے ہوئے دیکھا'عرض کیا آپ نے سرخ جراب کیوں پہن رکھی ہے؟

آپ نے فرمایا: یہ میں نے سفر کے لیے پہنا ہے اور کیچڑ پانی کے لیے یہ اچھا ہے مگر گھر پر سیاہ رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔

## مردوں اور عورتوں کا زیور بہننا' آئکھوں میں سرمہ ڈالنا' آئینہ دیکھنا اور خضاب لگانے کے بارے میں

### انكشترى يهننے كى فضيلت

مرداورعورت کے لیے سنت ہے کہ انگوشی دائیں ہاتھ میں پہنے۔ بعض احادیث میں باتھ میں پہنے۔ بعض احادیث میں باتھ میں انگوشی پہننے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر اس پر کوئی مقدس نقش یا متبرک تکمینہ ہوتو باتھ روم میں جاتے وقت اتار لینی جاہیے۔

امام رضاعلیہ السلام سے منقول ہے کہ منقول ہے کہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ اللہ میں ''۔ انگو تھی خواہ دا ہے ہاتھ میں پہنوخواہ بائیں میں''۔

اميرالمومنين سے منقول ہے كہ

"رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم انگوهی وابنے ہاتھ میں بہنا کرتے تھے"۔

عناب سلمان فارئ سے روایت ہے کہ حضرت رسول خدانے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرمایا:

یاعلی ! انگوشی دا ہے ہاتھ میں پہنو تا کہ تمہارا شارمقربین میں ہو جائے۔عرض کیا ارسول اللہ! مقربین کون ہیں؟ فرمایا جرائیل و میکائیل۔ پھر پوچھا کون سی انگوشی ارسول اللہ! مقربین کون ہیں؟ فرمایا جرائیل و میکائیل۔ پھر پوچھا کون سی انگوشی کا کاون کی درمایا عقیق سرخ نے خدا کی وحدانیت اور میری نبوت

### "جب كوئى شخص جراب يا جوتا پہنے تو دائے پاؤل سے ابتداء كرے اور بيد دعا

يزه

بِسمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَالْحَمُدُ لِلّهِ اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْ فِسمِ اللّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْ فِرَةِ وَثَبَتَهُمَا عَلَى مُحَمَّدٍ اللّهُمَّ وَطّنى قَدَمَى فِى الدُّنيَا وَالْاخِرَةِ وَثَبَتَهُمَا عَلَى مُحَمَّدٍ اللّهُمَّ وَطّنى قَدَمَى فِى الدُّنيَا وَالْاخِرَةِ وَثَبَتَهُمَا عَلَى الْاِيْمَانِ وَلاَ تُزَلُزِلُةٍ مَن الْاِيْمَانِ وَلاَ تُزَلُزِلُةٍ الْاقدَامُ اللّهُمَّ وَقِيمَ مِن الْإِيْمَانِ وَالْعَاهَاتِ وَمَنِ الاَذْى

''لین اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے' یااللہ! دنیا اور آخرت میں میرے قدم ایمان پر قائم رکھ اور جس دن لوگوں کے پاؤں لڑکھڑاتے ہوں میرے قدموں کو ثبات دے' یااللہ! مجھے ہرقتم کی آفات' تکلیفات اور ایڈاؤں سے محفوظ رکھ'۔

اور جب جوتا اتارے تو بیروعا پڑھے:

اَللَّهُمَّ فَرِّج عَنِى كُلَّ غَمِّ وَهَمٍّ وَلاَ تَنزِع عَنِى حِلْيَةَ اللايمَانِ
"ليعنى باالله! مجھے ہر دم كا گذشتہ اور آئندہ كا رہے وُوركر اور
زينت ايمان مجھے سلب نہكر"۔

@ @ @

''لینی یااللہ! ایمان کی نشانیوں کو میری شناخت مقرر فرما' میرا انجام بخیر کر اور عاقبت میں بھی میرے لیے خیر ہی خیر ہو' یقیناً تو بڑا زبردست صاحب حکمت وکرم والا ہے''۔

### ۱ - انگوهی کس چیز کی ہونی جا ہے؟

سنت ہے کہ انگوشی جاندی کی ہو' مردوں کے لیے سونے کی انگوشی پہننا حرام ہے۔ لوہے' فولا د اور پیتل کی انگوشی عورت اور مرد دونوں کے لیے مکروہ ہے۔

الله حضور اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا ''یاعلیؓ! سونے کی انگوشی نہ پہنو کہ وہ آخرت میں آپ کی زینت ہے'۔

کے حضرت امیر المومنین ہے منقول ہے کہ

"سوائے جاندی کے اور کسی چیز کی انگوشی نہ پہنؤ کیونکہ حضور پاک نے فرمایا
کہ وہ ہاتھ پاک نہیں ہے جس میں لوہ کی انگوشی ہو''۔

﴿ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ہے منقول ہے كہ ' حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ہے منقول ہے كہ ' حضرت رسول خداكى انگو شمى جائے اس پر نگينه نہيں تھا بلكه بجائے اس كے بيہ الفاظ درج تھے ''مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ''

#### ٣- عقيق كي فضيلت

منقول ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جار انگوٹھیاں پہنتے تھے:
(۱) یا قوت کی! زینت اور بزرگ کے لیے (۲) فیروزے کی! فتح و نصرت کے لیے (۳) فیروزے کی! فتح و نصرت کے لیے (۳) مدید چینی کی قوت کے لیے ۳-عقیق کی! وشمنوں اور بلاؤں سے بیخے کے لیے۔
لیے۔

کے حضرت امام رضا علیہ السلام ہے منقول ہے کہ ''۔ ''عقیق فقر اور غربت کو دُور کرتا اور نفاق کو زائل کرتا ہے''۔ کا امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اور آپ کے لیے اے علی ! میرے وصی ہونے اور آپ کی اولاد کے لیے امامت اور آپ کی اولاد کے لیے امامت اور آپ کی مانے والوں کے لیے بہشت کا اور آپ کے شیعوں اور فرزندوں کے لیے جنت الفردوس کا اقرار کیا ہے'۔

ام حضرت امام موی کاظم علیه السلام سے پوچھا گیا کہ اسلام سے پوچھا گیا کہ "امیر المومنین واہنے ہاتھ میں انگوشی کیوں پہنا کرتے تھے؟"

فر مایا: اس لیے کہ وہ اصحاب الیمین کے پیٹیوا ہیں کہ جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔ دوسرے اس لیے کہ حضرت رسول خدا داہنے ہاتھ میں انگوٹی پہنتے تھے اور ہمارے مومنین جن علامات سے پہچانے جائیں گے ان میں سے پہلی علامت داہنے ہاتھ میں انگوٹی بہننا' دوسری فضیلت کے وقت نماز پنجگانہ پڑھنا' تیسری فضیلت کے وقت نماز پنجگانہ پڑھنا' تیسری زکوۃ دینا' چوٹی اپنا مال اپنے مومن بھائیوں کوتقسیم کرنا' پانچویں لوگوں کو نیکی کا تھم کرنا' پانچویں لوگوں کو نیکی کا تھم کرنا'

المجارت صادق آل محمر سے منقول ہے کہ المجارت صادق آل محمر سے منقول ہے کہ دور دور کی سنت ہے'۔ دور ہے ہاتھ میں انگوشی بہننا پیغمبروں کی سنت ہے'۔

المام على عليه السلام نے فرمايا على حضرت امام على عليه السلام نے فرمايا

''جوشخص بائیں ہاتھ میں ایس اٹنگوشی پہنے جس پر خدا کا نام کندہ ہوتو لازم ہے اس کو بیت الخلاء جاتے وقت اُتار لے''۔

الله حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے کہ و حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے کہ و حضور پاک نے انگو مھے اور درمیانی انگلی میں انگوشی پہننے سے منع فرمایا ہے'۔

ا صادق آل محر كا ارشاد كراى ہے كه

"انگلی کی جڑ تک انگوشی پہنچانی جا ہے"۔

﴿ فقد الرضا میں منقول ہے کہ انگوشی پہنے کے وقت بیروعا پڑھے: اَللّٰهُ مَّ سَوِّمُنِی بِسِیْمَآءِ لِلایمَانِ وَاخْتم لِی بِخیرٍ وَاجْعَلُ عَاقِبَتِی اِلٰی خیرِ اِنَّکَ اَنتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیمُ الْکَرِیُم 🕸 آپ بی کا ایک اور فرمان ہے کہ

'' وحدانیت کی انگوشی پہنو کہ پھروں میں یہ پہلا پھر ہے جس نے خدا کی وحدانیت اور میری نبوت اور یاعلیؓ! آپ کی امامت کا اقرار کیا ہے''۔

وحان سے منقول ہے کہ

"میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کس فتم کی انگوشی ہوں؟"

فرمایا تو محقیق زرد' سرخ اور سفید سے کیوں عافل ہے کہ یہ مینوں پہاڑ بہشت میں ہیں۔ اُن میں سے کو وعقیق تو قصر رسول پر سایہ اُگان ہے اور کو وعقیق زرد قصر جناب زہرا پر اور کو وعقیق سفید قصر جناب علی مرتضی پر اور یہ تینوں کل ایک ہی جگہ پر واقع ہیں اور ان تینوں پہاڑوں کے نیچے نہریں جاری ہیں جن کا پانی برف سے زیادہ شندا' شہد سے زیادہ مشندا' شہد سے زیادہ مشا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ یہ مینوں نہریں کورٹ نے نکلی ہیں اور ایک می جگہ گرتی ہیں۔ ان کا پانی آل محمد اور موشین کرام کے سوا اور کسی کو نہ ملے گا۔ اور یہ شیوں پہاڑ اللہ تعالی کی تنہیج و تقدیس کرتے رہتے ہیں اور موشین میں سے کوئی شخص اگر شیوں پہاڑ اللہ تعالی کی تنہیج و تقدیس کرتے رہتے ہیں اور موشین میں سے کوئی شخص اگر شیوں پہاڑ اللہ تعالی کی تنہیج و تقدیس کرتے رہتے ہیں اور موشین میں سے کوئی شخص اگر شیوں عقیقوں میں سے کوئی عقیق بھی ہاتھ میں پہنے گا تو اُس کے لیے بہتری ہوگی۔ اُس کی روزی فراخ ہوگی' بلاؤں سے محفوظ رہے گا اور جن جن چیز وں سے انسان کوخوف و خطر پیش آتا ہے ان سب سے محفوظ رہے گا خواہ ظالم باوشاہ کے شرکا خطرہ ہو یا اور کسی خطر پیش آتا ہے ان سب سے محفوظ رہے گا خواہ ظالم باوشاہ کے شرکا خطرہ ہو یا اور کسی خطر پیش آتا ہے ان سب سے محفوظ رہے گا خواہ ظالم باوشاہ کے شرکا خطرہ ہو یا اور کسی خطر پیش آتا ہوگی۔ اُن سب سے محفوظ رہے گا خواہ ظالم باوشاہ کے شرکا خطرہ ہو یا اور کسی خطر پیش آتا ہے ان سب سے محفوظ رہے گا خواہ ظالم باوشاہ کے شرکا خطرہ ہو یا اور کسی

ایک شخص کو جناب امام باقر علیہ السلام کے سامنے لے گئے کہ اُس کو حاکم وقت کی طرف سے بہت ہے کوڑے مارے گئے تھے۔

@ حفرت نے ارشاد فرمایا کہ

''اس کی عقیق کی انگونٹی کہاں ہے؟ اگر وہ اس کے پاس ہوتی تو وہ کوڑوں سے یار ہتا''۔

امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے:

"جو شخص عقیق کی انگشتری بہن کر قرعہ ڈالے اس کا پوراحصہ نکلے گا"۔

عنرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے منقول ہے کہ ودعقیق کی انگھی پہنے امید ہے کہ اُس ودعقیق کی انگھی پہنے امید ہے کہ اُس بندوں کی انگھی پہنے امید ہے کہ اُس بندوں ب

كا انجام بخير ہو'۔

@ ربعہرازی سے منقول ہے کہ

"میں نے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کوعقیق کی انگوشی بہنے دیکھا' میں نے بوجے ہی انگوشی بہنے دیکھا' میں نے بوجے ہی لیا کہ مولا ! بہ کون سا تگینہ ہے؟ فرمایا عقیق رومی ہے'۔

الله علیه وآله وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وجوشخص عقیق کی انگوٹھی ہنے گا اس کی حاجتیں روا ہوں گی'۔

علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ (وعقیق کی انگو شمی سفر میں باعث امن ہے'۔

🕸 آپ ہی کا ایک اور فرمان ہے کہ

"جو شخص عقیق کی انگوشی پہنے گا وہ پریشان نہ ہوگا اور اس کا انجام کار بہتر

-"6%

ایک حکمران نے کسی شخص کی گرفتاری کے لیے اپنے سپاہی بھیجے۔ آنخضرت کے اس کے عزیز وا قارب کو بلا کر فر مایا کہ عقیق کی انگوشی اس کے بیاس پہنچا دو۔ چنانچہ حکم کی تغییل کی گئی اور وہ بالکل بری ہو گیا۔

جناب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم ہے کسی نے شکایت کی کہ میرا مال راستے میں لٹ شکایت کی کہ میرا مال راستے میں لٹ گیا۔ فرمایا توعقیق کی انگوشی کیوں نہیں پہنتا کہ وہ ہر بلاسے آ دمی کو بچاتی

-

الله خضور پاک کا ارشادگرامی ہے کہ

"جو شخص عقیق کی انگوشی پہنے گا جب تک وہ ہاتھ میں رہے گی تو کوئی غم نہ

و کھے گا''۔

اے سلیمان! ویکھنا اس کی انگوٹھی پر کون سا تگینہ ہے؟ میں نے عرض کیا اے فرزند رسول ! عقیق تو نہیں ہے۔ فرمایا اے سلیمان! اگر عقیق کی انگوٹھی ہوتی تو یہ کوڑے نہ کھا تا۔ میں نے عرض کیا مولاً! کچھاور بھی ارشاد کیجے؟

فرمایا: اے سلیمان! عقیق کی انگوٹھی ہاتھ کٹنے سے بچاتی ہے۔ میں شنے عرض کیا پھاور ارشاد ہو۔ فرمایا اے سلیمان اللہ تعالیٰ اُس ہاتھ کو دوست رکھتا ہے جس میں عقیق کی انگوٹھی ہو اور اُس کی طرف دعا کے لیے پھیلایا جائے۔ میں نے عرض کیا ابھی کچھ اور فرمائے؟

فرمایا: مجھے تعجب ہے اُس ہاتھ سے جس میں عقیق کی انگوشی ہو اور وہ مال و دولت سے خالی رہے۔ میں نے عرض کیا: '' کچھ اور ارشاد فرمائے''۔ فرمایا: ''عقیق ہر بلا سے آ دمی کو محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور ارشاد ہو۔ فرمایا عقیق فقروفاقہ سے بچاتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ دو رکعت نماز عقیق کی انگوٹھی پہن کر پڑھنا ہزار رکعتوں سے افضل ہے جوعقیق کے بغیر پڑھی جائیں۔

### ٣- ياقوت زبرجد اور زمرد كى فضيلت

عضرت امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: "یا قوت کی انگوشمی پہننے سے پریشانی زائل ہوتی ہے"۔

امام جعفر صاوق عليه السلام كافرمان ہے:

"ياقوت اور زبرجد كى انگونى دائے ہاتھ ميں يہننا سنت ہے"۔

امام موی کا کاظم علیہ السلام ہے نقول ہے:

" زمرد کی انگوشی سننے سے شکلیں آسان ہوتی ہیں"۔

اسرت امام رضاعليدالسلام نے فرمايا ك

"زمرد کی انگوشی ہاتھ میں پہننے سے فقیری امیری سے بدل جاتی ہے۔ یہ بھی

"جننے ہاتھ دعا کے لیے آسان کی طرف بلند ہوتے ہیں خدا کو اس ہاتھ ت زیادہ کوئی دوست نہیں ہے جس میں عقیق کی انگوشی ہو''۔

الم حضرت امام حسين عليه السلام سے منقول ہے كه

''جب حضرت موی علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تو زمین کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے چرہ مبارک کے نور سے عقیق کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی ذات مقدس کی قتم ہے کہ میں آتش جہنم میں اُس ہاتھ کو عذاب میں مبتلا نہ کروں گا جس میں عقیق کی انگوشی ہولیکن حضرت علی بن ابی طالب کی محبت شرط ہے'۔

عناب جرائیل حضرت رسول خداصلی الله علیه وسم کی خدمت میں حاضر و ئے اور عرض کیا:

''یارسول اللہ! پروردگار عالم آپ کوسلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ انگوشی دا ہے ہاتھ میں پہنو اور اُس کا تگینہ عقیق کا ہو اور این بھائی علی سے کہہ دو کہ وہ بھی انگوشی دا ہے ہاتھ میں پہنے اور تگینہ عقیق کا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا یا حضرت علی حابہ السلام نے بوچھا یا حضرت عقیق کون سا ہے؟ فرمایا وہ یمن میں ایک پہاڑ ہے جس نے خدا کی تو حید' میری نبوت اور آپ کی اور آپ کی اولاد کی امامت اور آپ کے مانے والوں کے لیے بہشت کا اور آپ کے دشمنوں کے لیے بہشت کا اور آپ کے دشمنوں کے لیے جہنم کا اقر ارکیا ہے'۔

امیرالمومنین علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ

"اس اکیلے شخص کی نماز جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوشی ہو' اس شخص کی جماعت کی نماز جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوشی ہو' اس شخص کی جماعت کی نماز سے بھی' جس کے ہاتھ میں عقیق کے سوا اور رنگ کی انگوشی ہو جالیس درجے افضل ہے''۔

اسلیمان اعمش سے روایت ہے:

'' میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں منصور عباس کے مکان میں حاضر تھا سیاہی ایک شخص کو جس کو کوڑے لگائے تھے باہر لائے حضرت نے فرمایا

### ٢ - در نجف بلور ٔ حدید چینی اور دیگر نگینوں کی فضیلت

#### شفضل ابن عمرو سے منقول ہے:

"میں ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں دُرنجف کی انگوشی پہنے ہوئے گیا۔ حضرت نے فر مایا اے مفضل اس تگینے کے ویکھنے سے مومنین و مومنات کوخوشی حاصل ہوتی ہے اور اُن کی آئکھوں کا درد دُور ہوتا ہے اور مجھے ہر مومن کے لیے یہ بات بہند ہے کہ پانچ انگوشھیاں اپنے ہاتھ میں رکھے:

- ا- ياقوت كى وه سب سے عمده ہے۔
- ٢- عقیق کی که وه الله تعالی اور ہم اہلبیت کے لیے خلوص رکھنے والا تگینہ ہے۔
- -- فیروزه کی که بیآ تکھوں کو قوت دیتا ہے بینے کو کشادہ کرتا ہے دل کو تقویت پہنچا تا ہے اور اس کو پہن کر جائے تو وہ ہے اور اس کو پہن کر جائے تو وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔
- حدید چینی لیکن اس کے متعلق میں یہ بات پہند نہیں کرتا کہ اسے ہر وقت پہنے رہے درتا ہواور اس کی ملاقات کو جائے تو اسے بہن رہے ڈرتا ہواور اس کی ملاقات کو جائے تو اسے بہن کر جائے کہ اس کے شر ہے محفوظ رہے اور چونکہ حدید چینی شیطان کو دُور کرتا ہے اس کے شر ہے محفوظ رہے اور چونکہ حدید چینی شیطان کو دُور کرتا ہے اس کا پاس رکھنا مناسب ہے۔
- ۵- وہ دُر جے اللہ تعالیٰ نجف اشرف میں بیدا کرتا ہے جوشخص اُس کو ہاتھ میں پہنے تو اللہ تعالیٰ ہر نگاہ کے عوض میں جو اس پر کی جائے زیارت 'جے اور عمرہ کا ثواب اُس کے نامۂ اعمال میں لکھے گا۔ اُس کا ثواب انبیاء اور صالحین کے برابر ہوگا اور اگراللہ تعالیٰ ہمارے ماننے والوں پر رحم نہ کرتا تو در نجف کا ایک ایک گینہ بڑی قیمت رکھتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ تگینے سے کر دیئے کہ امیر و غریب سب پہن کیس ۔

### فرمایا کہ جوشخص یا توت زرد کی انگوشی پہنے گا بھی فقیر نہ ہوگا''۔

#### ۵- فیروزه کی فضیلت

﴿ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ہے منقول ہے: ''جوشخص فيروزه كى انگوشى پہنے گامختاج نه ہوگا''۔

ابن على ابن مبران سے منقول ہے: اللہ مبران سے منقول ہے:

"شین حضرت امام موی کاظم علیه السلام کی خدمت میں گیا اور حضرت کی انگشت میں ایک انگوشی دیکھی۔ اُس پر فیروزے کا گلینہ تھا اور پیقش تھا "لِلْهِ المُلکُ" میں اس کی طرف بار بارو کھتا رہا یہاں تک کہ آنخضرت نے جھے سے بوچھ ہی لیا کہ تو کیا دکھے رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جناب امیرالموشین علیه السلام کی انگوشی فیروزے کی تھی اور اُس پر نقش تھا: "لِلْهِ المُلکُ" ۔ فرمایا تو اُسے پہچانتا ہے؟ میں نے عرض کیا:

د نہیں ' ۔ فرمایا: " یہ وہی انگوشی ہے اور یہ نگینہ جرائیل امین جناب رسالت مآب کے بہشت سے مدیہ لائے تھے اور آنخضرت نے یہ انگوشی حضرت علی علیہ السلام کو عنایت فرمائی تھی۔ یہاں تک کہ آباء واجداد کے ذریعہ ہم تک پینچی ہے ''۔

علی ابن محرضمیری کہتا ہے کہ میں نے جعفر ابن محمود کی بیٹی سے شادی کی اور مجھے اس سے بڑی مجت تھی گر اس سے اولا دنہ ہوتی تھی۔ میں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقصد عرض کیا حضرت مسکرائے اور ارشاد فر مایا:

کہ فیروز نے کی انگوشی لے لواور اُس پر رَبِّ لاَ تَلَدَرنِسی فَردًا وَانتَ خَیوُ الوَارِثِینَ دُنُقُش کرالو میں نے ایسا ہی کیا ایک سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ اُسی عورت سے لڑکا سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ اُسی عورت سے لڑکا سال ہوں۔

کے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے: "پروردگار عالم ارشاد فرما تا ہے کہ جس ہاتھ میں عقیق اور فیروزے کی انگوشی ہو اور وہ میرے آگے دعا کے لیے پھیلایا جائے مجھے اُس سے شرم آتی ہے اور میں اُسے فرمایا ہاں لیکن بیت الخلاء جاتے وفت اُ تار لیں۔ اگر بائیں ہاتھ میں ہوتو''۔

### 2- تكينے يركيا كيانفش كرنا مناسب ہے؟

جب حفرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بخینق میں بھایا گیا اور جرائیل علیہ السلام کو غصہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جرائیل کو وی کی کہ تجفے غصہ کیوں آیا؟ اور کس کی اے پروردگار! ابراہیم تیراظیل ہے اور اُس کے سواکوئی ایسانہیں ہے جو تیری اسلانیت کا قائل ہواور تو نے اپنے اور اُس کے دشمن کو اس پر مسلط کر دیا ہے۔ پرودگار کی جانب سے وی ہوئی کہ خاموش رہ ۔ وہ شخص معاملات میں جلدی کرتا ہے جو تیری کی جانب سے وی ہوئی کہ خاموش رہ ۔ وہ شخص معاملات میں جلدی کرتا ہے جو تیری طرح بندہ عاجز ہواور جس کو وقت کے ہاتھ ہے نکل جانے کا خوف ہو۔ ابراہیم ہمارا کی مار جب ہم جب جا ہیں اُسے چھڑا کتے ہیں۔ جرائیل نے ادھر سے مطمئن ہوکر ابراہیم مایہ السلام کی طرف توجہ کی اور دریافت کیا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا ہے مگرتم سے نہیں ۔ ای وقت اللہ تعالیٰ نے زمرد کی انگوشی اُن کے لیے بھیجی جس پر سے چھ طلے نقش تھے:

ا - لَا إِلَٰهَ اِللَّهِ ٢ - مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ٣ - وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةً اِلَّا إِللَّهِ ٣ - وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةً اِلَّا بِاللَّهِ ٣ - فَوَّضُتُ آمرِى اللَّي اللَّهِ ٥ - اَسْنَدتُ ظَهرِئُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ٢ - مَسِبَى اللَّهُ اللهِ ١ - حَسِبَى اللَّهُ

''لیعنی اللہ کے سواکوئی معبود نہیں' محمد اللہ کے رسول ہیں سوائے وسیلہ خداوندی کے کسی چیز میں کوئی قدرت وقوت نہیں ہے' میں کے اینا کاروبار خدا کے سپر دکر دیا ہے' میرا تو کل خدا ہی پر ہے' اللہ میرے لیے کافی ہے''۔

اور وحی فرمائی کہ اس انگوشی کو ہاتھ میں پہن لو کہ آگ تم پر سرد ہو جائے اور اس کی سردی بھی تکلیف دہ نہ ہو۔

حضرت سليمان عليه السلام كانقش تكين تفا: سُبحانَه مَنَ الجَمَ الْجِنَّ بِكَلِمَاتِهِ

ھ ابوطاہر کہتا ہے:

"میں نے یہ صدیث حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے ارشاد فر مایا: "یہ حدیث میرے جدّ امجد جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ میں نے عرض کیا آپ تو عقیق مرخ سے بہتر کسی کونہیں سمجھتے۔ فر مایا ہاں اس کی ہے۔ میں نے عرض کیا آپ تو عقیق مرخ سے بہتر کسی کونہیں سمجھتے۔ فر مایا ہاں اس کی فضیات زیادہ ہے۔ چنانچہ میرے والد برز گوارنے بتایا ہے کہ سب سے بہلا تگینہ جو حضرت آ دم علیہ السلام نے بہنا وہ عقیق تھا"۔

﴿ آخضرت نے عرش معلی پر نور سے بید لکھا ہوا دیکھا تھا:

(آنا اللّٰهُ لَا اِللّٰهَ اِلَّا اَنَا وَ حُدِى وَمُحَمَّدٌ صَفوتِى مِن خَلقِی اللّٰهُ لَا اِللّٰهَ اِلَّا اَنَا وَ حُدِى وَمُحَمَّدٌ صَفوتِى مِن خَلقِی اللّٰهُ اِللّٰهَ اِللّٰهَ اِللّٰهَ اِللّٰهَ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

جب اُن ہے ترک اولی ہوا یعنی اُس درخت کا پھل کھالیا جس ہے اللہ تعالیٰ فرمایا تھا اور زمین پر بھیج گئے تو ان اسائے مبارک کے توسل سے خدا ہے دعا مائلی اور خدا نے دعا قبول فرمائی تو حضرت آ دم نے چاندی کی انگوشی بنائی اور عقیق سرخ کا نگینہ (جس پر اسائے مبارک کندہ تھے) جڑ کر داہنے ہاتھ میں پہن لی۔ چنانچہ بہی سنت قائم ہوگئی اور اولاد آ دم میں جننے پر ہیزگار ہیں سب اسی پر عمل کرتے ہیں۔

الم حضرت امام جعفر صادق می نے فرمایا ہے:

''بلور کا نگینہ بہت اچھا ہے''۔ این عبداللہ ہے منقول ہے:

"میں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے بیسود ایسا کہ چاہِ زم زم میں سے جوسکریزے نکلتے ہیں اُن کی انگوشی بہننا اچھا ہے؟

في چول بنا تھا اور او پر ہلال۔

﴿ ایک اور حدیث میں ہے حضرت امام رضاعلیہ السلام کی انگوشی کانقش یہ تھا ماشاء الله کا انگوشی کانقش یہ تھا ماشاء الله لا قُوَّةِ إِلاَّ بِاللَّهِ "لِیعنی جو خدا جا ہتا ہے وہ ہوتا ہے سوائے خدا کے اور کسی ماشاء الله لا قُوَّةِ إِلاَّ بِاللَّهِ "لیعنی جو خدا جا ہتا ہے وہ ہوتا ہے سوائے خدا کے اور کسی میں توت نہیں ہے'۔

@ امام رضاعليه السلام عمنقول م كه:

الله ابن سان كبتا ہے كد:

"حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في حضور بإك كى انكشترى مبارك مجھے المائى۔ اس كا تكينه سياہ تھا اس پر دوسطروں ميں بيلكھا تھا" مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ"

ا کا عدیث میں ہے کہ حضور پاک نے انگوشی پر کسی جانور کی تصویر نقش کرنے منع فرمایا ہے۔ منع فرمایا ہے۔

@ حفرت امام محمد باقر عليه السلام سے منقول ہے:

"جناب امير الموسين على عليه السلام كى انگوشى جائدى كى تقى اور أس برتقش تھا معم القَادِرُ اللّهُ يعنى الله سب سے بہتر قدرت ركھنے والا بے "۔

الم حضرت امام محمد باقر عليه السلام علم منقول ب

"جو مخص این اعکومی برقرآن شریف کی کوئی آیت نقش کر لے وہ بخشا جائے

ابن طاؤس عليه الرحمہ نے بيروايت صافی نے خام امام علی نقی عليه السلام کی نابی قاسم ابن علی سے نقل کی ہے: کی زبانی قاسم ابن علی سے نقل کی ہے: ایعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جس نے جنات کی زبان اپنے کلمات سے بند کر دی ہے۔
حضرت عیلی علیہ السلام کے نقش نگیں پر دو کلے تھے جو انجیل سے لیے گئے تھے
طُوبلی لِعَبدٍ ذَکِرَ اللّٰهُ مِنُ اَجلِهٖ وَ وَ يُل لِعبَدٍ نُسِیَ اللّٰهُ مِنُ اَجلِهٖ

د' یعنی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی وجہ سے لوگ خدا کو یاو
کریں اور بدنصیب ہے وہ انسان جس کی وجہ سے لوگ خدا کو

عضرت رسول خدا كانقش تكين تفا --- لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ "-- لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ"-

﴿ حضرت على عليه السلام كى انكوشى كانقش يه تقا --- لِلَّهِ الْمُلكُ "-

﴿ حضرت امام حسن عليه السلام كانقش مكين تقا --- اللَّعِزَّةَ لِللَّهِ "-

﴿ حضرت امام حسين عليه السلام كى انگوشى كانقش بيرتفا--- إنَّ اللَّهُ بَسالِغُ اللِّهُ بَسالِغُ اللَّهُ بَسالِغُ أَمْوِهِ "- " بلاشبه خدا البيخ علم كو بورا كرنے والا جئ -

عضرت امام جعفر صادق عليه السلام كانقش نگيس تھا--- اَلسلْهُ وَلِسَى وَعِصْمَتِى مِن خَلُقِهِ "لَيْنِ الله ميرا ما لک ہے اور وہى اپنی مخلوقات سے مجھے بچانے والا ہے"۔

حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کانقش تگیں تھا --- حَسْبِ مَی اللّٰهُ میرے لیے اللّٰہ کافی ہے'۔ لیے اللّٰہ کافی ہے'۔

یہاں تک بیان فرما کر حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دکھایا تو آپ نے اپنے والدگرامی کی انگوشی پہنی ہوئی تھی۔

الله اوراس کے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کانقش مکیس تھا حسیبی الله اور اس کے

''میں نے امام علیہ السلام سے ان کے جدامجد کی زیارت کے لیے جانے کی رخصت مانگی۔ فرمایا: عقیق کی انگوشی لیتے جانا جس کا تکینہ زرد ہواور ایک طرف مَاشَاءَ اللّٰهُ لا قُوَّةِ إِلاَّ بِاللّٰهِ اور ووسری طرف مُحَمَّد وَّ عَلِی نَقْش ہو۔ اس انگوشی کو پاس رکھنے سے چوروں ڈاکوؤں اور دشمنوں کے شرسے تحجے امان ملے گی تو سلامت رہے گا اور خیرو خیریت سے واپس لوٹے گا۔ صافی کہنا ہے کہ میں حضرت کے فرمان کے مطابق میں وہ انگشتری ڈھونڈ کر لایا اور جب حضرت سے رخصت ہو کر چلاتھوڑی دُور گیا تھا کہ حضرت نے پھرکسی کو دوڑ ایا۔ وہ مجھے واپس لایا عاضر ہوا تو ارشاد فرمایا اے صافی! میں نے عرض کی جی میرے آقا! آپ نے فرمایا فیروزہ کی انگوشی بھی لیتے جاؤ کہ طوس میں نے عرض کی جی میرے آقا! آپ نے فرمایا فیروزہ کی انگوشی بھی لیتے جاؤ کہ طوس میں اور نیشا پور کے درمیان مختے ایک شیر ملے گا جو قافلے کو روک لے گا تو اس کے سامنے جاکر اسے یہ انگوشی دکھا دینا اور کہنا کہ میرے مولاً کے تھم سے راستہ چھوڑ دے'۔

اس فیروز ہے کے ایک طرف لِلْهِ المُلکُ تَقَشُ ہونا چاہے اور دوسری طرف السمُلک لِلْهِ المُلکُ اللّٰہِ الواجِدِ الفَقَالِ اللّٰہِ المُلکُ اللّٰہِ الواجِدِ الفَقَالِ اللّٰہِ الواجِدِ اللّٰہِ الواجِدِ الفَقَالِ اللّٰہِ الواجِدِ اللّٰہِ اللّٰہِ الواجِدِ اللّٰہِ الواجِدِ اللّٰہِ الواجِدِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الواجِدِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الواجِدِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ال

یں پہنا گئے۔ بیدار ہو کر تجھے بڑا تعجب ہوا۔ اس کی کوئی وجہ تو تجھے معلوم نہ ہوئی گر تیرے سرہانے ایک یا قوت ملا جو اب تک تیرے پاس ہے۔ اُسے بازار میں لے جا۔ اس (۸۰) اشر فی کا کجے گا۔ یہ یا قوت وہ جن تیرے لیے ہدیئہ لائے تھے۔ صافی کہتا ہے کہ میں وہ یا قوت بازار میں لے گیا اور وہ اسی (۸۰) اشر فی کا فروخت کر لیا۔

این طاؤس نے روایت کی ہے:

"أيك يخض جناب امام جعفرصا وق عليه السلام كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا كه ميں ملك جريرہ كے حاكم سے خالف ہوں۔ وشمنوں نے أسے ميرے خلاف بھڑكا دیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں قتل نہ کر دے۔حضرت نے فرمایا تو حدید چینی کی ایک انگوتھی بنوا لے اور تکینے کی ایک طرف تین سطروں میں کلمات ذیل کندہ کرا لے۔ پہلی سطر میں اَعُوذُ بِجَلالِ اللّهِ لِينَ میں خدا کی بزرگی کی پناہ مانگتا ہوں۔ دوسری میں اعوذ بكلمات الله كريس خداككمات كى پناه ما تكتابول ـ تيرى بن اعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ کہ خدا کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور سکینے کی پشت پر دوسطروں میں سے کندہ کرا لے۔ پہلی سطر میں امنت باللّه و تُحتب كر میں خدا اور اس كى كتابوں پر ايمان لايا ہوں۔ دوسری سطر میں اِنِّسی وَاثِقُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ كه میرا بجروسه خود الله اور اس كے رسولوں پر ہاور تکینے کے آس پاس اَشْھَدُ اَن لا اللهِ الله الله كريس خالص نيت سے اس امركى كوائى دينا ہول كرسوائے اللہ تعالى كے كوئى معبود نہيں ہے " كھدوالے بي انگوشی ہاتھ میں پہننے سے ہرمشکل آسان ہو جائے گی بالخصوص خوف ظالم اس کے باند صنے سے عورتوں کو وضع حمل کی تکلیف آسان ہو گی اور نظر بد کا اثر نہ ہوگا۔ اس تکینے کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کو پہن کر بیت الخلا میں نہیں جانا جا ہے کیونکہ ان میں اسرار پوشیدہ ہیں اور جن مومنین کو وشمن کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہے ان کو عاہے کہ اس انگوشی کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھیں اپنے وشمنوں سے چھیا کیں اور بیہ راز کی مخلص ساتھی کے علاوہ کی کو نہ بتائیں۔راوی کہتا ہے کہ میں نے خود اس کا تجربہ كيا اوراى طرح يايا"-

عدیث میں ہے کہ جوشخص عقبی کی انگوشی بنوائے اور اُس کے تکینے پر مُحَمَّد نَبِی اللّٰهِ وَعَلِی وَلِیَ اللّٰهِ کندہ کرالے خدا اُس کو بری موت سے بچائے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔

### ۸- سونے اور جاندی کا زیور پہنا اور عورتوں بچوں کو پہنانا

وگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آیا نابالغ کو سونے کا زیور پہننا جائز ہے؟ فرمایا: حضرت امام زین العابدین اپنے گھر میں عورتوں اور بچوں کو زیور پہننے کی اجازت دے دیتے تھے"۔

密 حضرت امام رضا عليه السلام سے منقول ہے:

"جرائیل امین جوتلوار حضور پاک کے لیے لائے تھے اس کی نیام و قبضہ پر چاندی کی تاریں چڑھی ہوئی تھیں'۔

کوئی حرج نہیں ہے۔ "سونے چاندی کے پائی سے تلوار کو مزین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صدیث میں ہے کہ قرآن مجید اور تلوار کو سونے چاندی سے آراستہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے'۔

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں:

"عورتوں کو زیورے خالی رکھنا مناسب نہیں ہے۔ کم از کم گلے میں ایک گلوبند بی ہو اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ مہندی سے خالی رہیں خواہ کیسی ہی بڑھیا ہوں''۔

#### 9- سرمدلگانے کے آواب

الم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جناب رسول خدا سوتے وقت طاق سلائیاں (ایک تین) دونوں آئکھوں میں دگایا کرتے تھے۔

الله حسن بن جهيم سے منقول ہے:

"میں ایک روز جناب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے بجھے لو ہے کی سلائی اور بڑی کی سرمہ دانی دکھا کر فرمایا بیہ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی ہے تم اس سلائی سے سرمہ لگا لو۔ حسب الحکم میں نے سرمہ لگا لیا"۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام كا ارشاد كراى ہے كه

"سرمه لگانے ت منه میں خوشبو پیدا ہوتی ہے اور پلکیں مضبوط ہو جاتی ہیں"۔

@ ایک اور صدیث میں ہے کہ:

''سرمہ لگانے سے نئی پلکیس پیدا ہوتی ہیں۔ بینائی تیز ہوتی ہے اور سجدے کو طول دینے میں مدوماتی ہے'۔

ھ صادق آل کر ارشادفرماتے ہیں:

'' جار چیزوں سے چہرے پر رونق آتی ہے۔ خوب صورت ٔ جاری پانی اور سیرہ زار۔ جاگتے میں تو ان تین چیزوں کے دیکھنے سے اور سوتے وقت سرمہ لگانے سے چہرہ بارونق ہوتا ہے''۔

@ امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتي بين:

"سوتے وقت سرمدلگانے سے آئکھوں میں پانی نہیں اتر تا"۔

حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمايا:

''جس شخص کی بینائی ضعیف ہو گئی ہو اُسے جا ہیے کہ سوتے وفت جارسلائیاں دہنی آئکھ اور تین بائیں آئکھ میں لگایا کرئے'۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كا ارشاد گرامی:

"مواک ضرور کیا کرو کہ اس ہے آئکھوں کو جلا ملتی ہے ای طرح سرمہ لگانا ہمی ضروری ہے کہ اس ہے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے کیونکہ مسواک ہے بلغم خارج ہوتا ہے اور و ماغ اور آئکھوں کی طرف زائد پانی نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ ہے آئکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور سرمہ لگانے ہے آئکھوں کا اضافی پانی رکتا ہے اور منہ کے رائے ہے نکل جاتا ہے اور اس وجہ ہے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے"۔

خافت بہتر ہے بہتر کی اُس نے میری صورت الیمی بنائی کہ اس سے بہتر بیہ صورت ہو نہیں سکتی تھی۔ اُس نے مجھے ان چیزوں سے مزین فرمایا کہ میر سے سوا اور کسی میں وہ پیزیں ہوتیں تو موجب عیب قرار یا تیں اور پھر اس نے مجھے اسلام کی عزت بخشی''۔

🛞 ایک اور روایت میں منقول ہے:

'' حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت علی علیه السلام سے فر مایا که اے علی ! جب آپ آئینه دیکیجیس تو بیه دعا پڑھا کریں:

ٱللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنتَ خَلُقِي فَحَسَّنُ خُلُقِي وَرِزُقِي

''لینی یااللہ! جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے ولیمی ہی میری سیرت اور دیگر چیزیں جو تو نے عطا کی ہیں وہ بھی عمدہ بنا دیے'۔

اا-عورتوں اور مردوں کے لیے خضاب کرنے کی فضیلت

مردوں کے لیے سراور داڑھی کا خضاب کرنا سنت ہے اور عورتوں کے لیے سر کے بالوں کا خضاب اور ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا۔

جناب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم منقول ب:

''حیار چیزیں پینمبروں کی سنت ہیں: خوشبو لگانا' حقوق زوجیت ادا کرنا' مہندی کا خضاب کرنا اورمہندی لگانا''۔

خضاب کے چودہ فائدے ہیں۔ کانوں کا بہرہ پن دُور ہوتا ہے' آئھوں کا رفتی بڑھتی ہے' مارٹ سے رفتی بڑھتی ہے' مارٹ کی خشکی رفع ہوتی ہے' منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے' مسوڑ ھے مضبوط ہوتے ہیں' بغلوں کی بدبو دُور ہوتی ہے' شیطانی وسوسہ کم ہوتا ہے' فرشتوں کی خوشنودی کا باعث مومن خوش ہوتے ہیں۔ کافر حسد کی آگ میں جلتے ہیں۔ سنگھار کا خوشنودی کا باعث مومن خوش ہوتے ہیں۔ کافر حسد کی آگ میں جلتے ہیں۔ سنگھار کا سنگھار ہے اورخوشبوکی خوشبو۔ عذاب قبر سے خلاصی کا موجب ہے اورمنکر ونکیر احر ام کرتے ہیں۔

ابن جميم كت إين جميم كت بين كديس جناب امام رضا عليه السلام كى خدمت مين

فقد الرضامين منقول ہے كہ جب سرمدلگانے كا ارادہ كريں تو سلائی دائے ہا تھ ميں سلائی دائے كا ارادہ كريں تو سلائی دائے كا ہتھ ميں سلائی لگانے كا ہتھ ميں سلائی لگانے كا ارادہ كريں تو بيد دعا پڑھيں:

اَللّٰهُمَّ نَوِر بَصَرِی وَاجعَل فِیهِ نُورًا اَبصُرُ بِهِ حَقَّکَ وَاهِدنِی اِلٰی صِرَاطِ الْحَقِّ وَارشِدنِی اِلٰی سَبِیُلِ الرِشُدِ اَللّٰهُمَّ نَوِر عَلٰی دُنیا وَاخِرَتِی لِیمی یااللہ! میری الْحَقِ وَارشِدنِی اِلٰی سَبِیُلِ الرِشُدِ اَللّٰهُمَّ نَور عَلٰی دُنیا وَاخِرَتِی لِیمی یااللہ! میری آئے میں ایبا نور عطا فرما کہ مجھے تیراحق نظر آئے مجھے راوحق کی ہوایت فرما اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق وے یا اللہ ونیا وآخرت دونوں میں میرے لیے نور وروشی ہو'۔

### •ا- آئینہ ویکھنے کے آواب

﴿ امام جعفر صادق عليه السلام يمنقول ہے: "جناب رسول خدانے ارشاد فرمایا کہ:

''جو جوان آئینہ زیادہ دیکھے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کوخوبصورت ادر سجیح وسالم پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہشت واجب کرتا ہے''۔

جناب رسول خدا آئینہ دیکھتے جاتے تھے اور سرمبارک کے بالوں میں اور ریش مقدی میں کتاب رسول خدا آئینہ دیکھتے جاتے تھے اور اپنی از واج اور اصحاب کو حکم دیا کرتے تھے ریش مقدی میں کتابھا کرتے جاتے تھے اور اپنی از واج اور اصحاب کو حکم دیا کرتے تھے کہ زینت کرو کیونکہ خدا اس بات کو درست رکھتا ہے کہ اُس کا بندہ اپنے وین و ایمانی بھائیوں سے ملے اور ان کے لیے زینت کرے اور ہر وقت اپنے آپ کو مزین رکھے۔

المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے:

"جب كوئى مخص آئينه ديكھ تو أے بيده عابر هني جاہيے:

اَلحَمدُلِلْهِ الَّذِي خَلَقِيَ فَاحَسَنَ خِلْقِي وَصَوَّرَتِي فَاحَسَنَ صُورَتِي وَاَذَانِ منّى مَا اَشَانَ مِن غَيرِي وَاكرَمَنِي بِالْإِسلَامِ

" یعنی ہر متم کی تعریف اُس خدا کے لیے زیبا ہے جس نے جھے پیدا کیا اور میری

گیا دیکھا کہ آپ نے اپنی رایش مبارک کو خضاب کر رکھا ہے۔ جھے سے ارشاد فر مایا کہ خضاب کرنے کا بہت بڑا تو اب ہے۔ خاص طور پر مرد کا داڑھی کو سیاہ کرنا عورتوں کی زیادہ عفت کا باعث ہے۔ بہت می عورتیں صرف اسی وجہ سے عفت سے دست بردار ہو جاتی ہیں کہ اُن کے شوہر خضاب وغیرہ سے اُن کے لیے 'زینت نہیں کرتے ہیں نے عرض کیا کہ ہم نے تو یہ سا ہے کہ مہندی سے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں بلکہ مہندی کے علاوہ بھی خود بخو د جلد سفید ہوتے ہیں۔

الله عديث يل ع كد:

"ایک شخص حضور پاک کی خدمت میں آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اُس کی داڑھی میں چند بال سفید ہیں۔ فرمایا کہ بیل اسلام میں سے کسی شخص کی داڑھی میں ایک بال بھی سفید ہوتو وہ قیامت کے دن اُس کے لیے ایک نور ہوگا پھر وہ شخص کی داڑھی میں ایک بال بھی سفید ہوتو وہ قیامت کے دن اُس کے لیے ایک نور ہوگا پھر وہ شخص مہندی سے خضاب کر کے آنخضرت کے پاس آیا تو ارشاد فرمایا کہ اب نور کا نور ہے اور اسلام کا اسلام۔ پھر وہ شخص چلا گیا اور سیاہ خضاب کر کے آیا تو حضرت کے فرمایا کہ اب نور بھی ہے اور اسلام بھی ایمان بھی ہے اور ازواج کی محبت کی زیادتی کا سبب بھی ہے اور کا فرول کے ڈرانے اور ان کو خوفز دہ کرنے کا ذریعہ بھی۔

کسی نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آیا سر اور داڑھی کا خضاب کرنا سنت ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں مگر جناب امیرالمونین علی علیہ السلام ای وجہ سے خضاب نہیں فرماتے سے کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اے علی ! آپ کی داڑھی کے بال آپ کے سر کے خون سے خضاب ہوں گے۔ آپ اُی خضاب کے متنظر رہے مگر امام حسین اور امام محمد باقر علیہم السلام دونوں خضاب کیا کرتے تھے۔

ﷺ اکثر احادیث میں منقول ہے کہ حضرت رسول خدا خضاب کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص کو جمام سے نکلتے و یکھا جس کے

ہاتھوں میں مہندی لگی تھی حضرت نے ارشاد فر مایا کیا تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے اسی طرح محشور کرے۔ عرض کی نہیں لیکن اللہ کی قتم میں نے حدیث سی ہے کہ جوشخص حمام جائے تو اسے چاہیے کہ جمام میں جانے کی کوئی وجہ اس میں موجود ہو۔ میں نے سمجھا کہ اس سے آپ کی مراد مہندی لگانا ہے لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد رہے ہے کہ جوشخص حمام میں جا کر سجیح و سالم چلا آئے تو دورکعت نماز اس نعمت کے شکرانے کی بڑھے۔ رہے مام میں ہوآنے کی علامت ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کیے ہری عادتیں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک ہے بھی ہے کہ بنی عباس کے مردوں میں عورتوں کی باتیں بائی جائیں گی یعنی وہ ہاتھ پاؤں میں مہندی لگایا کریں گے اور عورتوں کی طرح بال رکھا کریں گے۔

الى العباح سے منقول ہے كہ:

"میں نے حضرت اما م محمد باقر علیہ السلام کے دست مبارک میں مہندی کا اثر دیکھا لیعنی ایبا ہلکا رنگ جو کسی دوالگانے کے بعدمہندی لگنے سے رہ جاتا ہے''۔

جناب رسالت ماب نے سب عورتوں کومہندی لگانے کا تھم دیا ہے خواہ سہا گن ہوں یا بیوا کیں۔ سہا گنوں کو مناسب ہے کہ اپنے اپنے شوہروں کے لیے زینت کرنے کی نیت سے لگا کیں اور بیوا کیں اس نیت سے کہ اُن کے ہاتھ مردوں سے مشابہ نہ رہیں۔

١٢- خضاب كرنے كى كيفيت اور أس كے آواب

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتے بين:

"حنا کا خضاب کرنے سے چہرے کی رونق بڑھتی ہے گر بالوں کی سفیدی بھی زیادہ ہوتی ہے'۔

المعديث ميں ہے كەحفرت امام محد باقر عليه السلام مهندى يعنى سرخ رنگ كا

#### تيسراباب

## کھانے پینے کے آ داب میں

ان برتنوں کا بیان جن کو کھانے پینے اور دیگر کاموں میں استعال کر سکتے ہیں اور ان کا بیان جن کی ممانعت ہے۔

سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں ہے اور کھانے پینے کے سوا
اور کاموں میں استعال کرنے کی بابت بھی علماء کا اختلاف ہے گر بہتر یہی ہے کہ
اجتناب کیا جائے۔ آ رائش کے طور پر بھی اس فتم کے برتن رکھنے سے اجتناب بہتر
ہے۔بعض علماء کا قول ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں جو کھانا ڈالا جائے وہ حرام
ہو جاتا ہے۔ اگر چہ اُس کھانے کو دوسرے برتن میں پھر اُلٹ دیں۔ اس قول کی کوئی
دلیل تو نہیں ہے گر اجتناب بہتر ہے کچھ علماء کے نزدیک سونے چاندی کے برتنوں سے
وضو کرنا باطل ہے۔

سرمہ دانی عطردان اگردان چلم اور قندیلیں جو دوطرفہ کھلی ہوتی ہیں (بزرگان و بن کے مزارات) میں لئکائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید اور دعاؤں کے رکھنے کا خانہ آئینہ وغیرہ رکھنے کے خانے بلکہ یہاں تک کہ عصا اور قلم بھی سونے چاندی کے ہونے میں اختلاف ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ ان چیزوں سے بھی پر ہیزکیا جائے۔ گومیرے نزدیک ان کی حرمت ثابت نہیں نیزسونے چاندی کی منہال (حقہ کی نے کا وہ حصہ جو منہ سے لگا کرکش لیتے ہیں) سے بھی پر ہیز ہونا چاہیے۔

جن برتنوں پر سونے جاندی کا پانی چڑھا ہوا ہو ان میں کھانا پینا مکروہ ہے اور کھائے تو بہتر ہیہوگا کہ سونے جاندی کو منہ نہ لگے۔ خضاب لگایا کرتے تھے۔

@ امام عليه السلام كا ايك فرمان ب:

''خضاب سے بدیو زائل ہوتی ہے۔ چبرے کی رونق بر هتی ہے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے' اولا دخوبصورت ہوتی ہے'۔

حضرت امام موی کاظم علیہ السلام ہے منقول ہے:

"جس خاتون کے مخصوص ایام ختم ہو گئے ہوں حنا کا خضاب کرنے سے واپس لوٹ آئیں گئے"۔

> اللہ جناب رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ ''اللہ تعالیٰ کے نزد کی سب سے بہتر سیاہ رنگ کا خضاب ہے''۔

> > الله حضرت صادق آل محمد سے منقول ہے:

''جناب رسول خدانے عورتوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو خضاب کے ذریعے سے سیاہ رکھیں''۔ الدان مبارک ہے اُسے برتن سے جدا کر دیا"۔ برایع ابن عمرو سے منقول ہے:

"میں حضرت امام محمر تقی علیہ السلام کی خدمت میں گیا و یکھا کہ حضرت ایک ایک علیہ السلام کی خدمت میں گیا و یکھا کہ حضرت ایک یاہ بیا لے میں کھانا نوش فرمارہے ہیں جس کے درمیان زردرنگ سے سورہ قبل ہو الله نقش ہے"۔

۲- لذیذ کھانا کھانے کا جواز کوس کرنے اور ضرورت سے زیادہ کھا لینے کی فدمت

ائکہ طاہرین علیہم السلام کے ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے کہ لذیذ کھانا کھانا اور اس کی صفائی اور بہترین طریقے سے اہتمام کرنا قابل تعریف کام ہے اور لذیذ کھانوں کو اپنے اُوپر حرام کر لینا مناسب نہیں ہے مگر بیضرور ہے کہ وہ رزق حلال میں سے ہو اور اتنا کھانا نہ کھایا جائے کہ عبادت اللی سے محروم کرے۔ انسان کو جاہیے کہ حیوانات کے مانند ہر وقت کھانے پینے کا ہی خیال نہ رہے بلکہ کھانے پینے سے اصل مقصد یہ سمجھے کہ عبادت کی قوت حاصل ہو۔ یہ ضروری ہے کہ اتنا خرج نہ لاے والوں کے کہ اسے فضول خرج کی سے تعبیر کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی فضول خرج کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اکثر عمدہ روٹیاں 'بہترین فرنی اور لذیذ سلوہ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالی ہمارے لیے فراخی کرتا ہے تو ہم بھی فراخ دلی ہے لوگوں کو کھلاتے ہیں اور جس وقت کم میسر آتا ہے اس وقت ہم بھی ای کے مطابق خرج کرتے ہیں۔

﴿ امام علیہ السلام کا ایک اور ارشادگرامی ہے: ''اللہ تعالیٰ روز قیامت بندہ مومن سے تین چیزوں کا حساب نہیں لے گا۔ ا- اُس کھانے کا جو اُس نے کھایا ہو۔ جس برتن میں شراب رہی ہو چاہاس کی نجاست نے اس میں نفوذ نہ کیا ہو جیسے شیشے اور تا نے کا برتن۔ یہ دھونے سے پاک ہوسکتا ہے۔ اس طرح کجی چینی کے برتن جن میں کوئی ایسا باریک جھید' بال یا سام جس کے ذریعہ شراب برتن کی چینی مٹی میں داخل ہو جائے) نہ ہو کہ شراب اُن کے جگر میں بیٹھ سکے پاک ہو سکتے ہیں مگر میں داخل ہو جائے) نہ ہو کہ شراب اُن کے جگر میں بیٹھ سکے پاک ہو سکتے ہیں مگر کمہاروں اور کوزہ گروں کے بنائے ہوئے معمولی مٹی کے برتن اگر ناپاک ہوں یا ہوجا کیں تو وہ آب کثیر (زیادہ مقدار میں پانی) میں غوطہ دینے سے پاک ہو سکتے ہیں' بشرطیکہ ان کو پانی میں اتنی دیر رکھا جائے کہ پانی ان میں نفوذ کر جائے اور نجاست کا اثر اُن میں بالکل نہ رہے۔ ان سے بھی اجتناب کرنا بہتر ہے۔

الشعليه وآله وسلم كالرشاد كراي ہے:

''جوشخص دنیا میں سونے جاندی کے برتنوں میں کھائے یا چیئے گا وہ آخرت میں بہشت میں پہنچ کر ان برتنوں سے محروم رہے گا''۔

"سوال کیا۔ حضرت نے بناب امام رضا ہے سونے اور چاندی کے برتنوں کی بابت سوال کیا۔ حضرت نے ناپندیدگی کا اظہار فرمایا۔ میں نے عرض کیا ہمیں تو یہ روایت پینچی ہے کہ حضرت امام موئ کاظم علیہ السلام کے پاس ایک آئینہ تھا جس پر چاندی چڑھی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا ایسانہیں ہے بلکہ اُس کے گرد فقط ایک چاندی کا حلقہ تھا اور الحمدلللہ کہ وہ آئینہ اب بھی میرے پاس موجود ہے"۔

حضرت امام موی کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے:

"سونے چاندی کے برتن اُن لوگوں کے پاس ہونے چاہیں جن کو آخرت کا یقین نہ ہو'۔

@ عمروبن الى المقدام سے منقول ہے: ·

"ایک شخص جناب امام جعفر صادق علیه السلام کو پانی بلانے کے لیے ایک برتن الیا جس پر جاندی کا ایک اجرا ہوا تھا۔ میں نے ویکھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے الیا جس پر جاندی کا ایک اجرا ہوا تھا۔ میں نے ویکھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے

- 6

۱- شب بیداری کیے بغیر دن کوسونا ۲- بے موقع ہنسنا

٣- شكم ير ہونے كى حالت ميں كھانا كھانا۔

وایت ہے کہ ابو جیفہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا پیٹ ایسا بھرا ہوا تھا کہ ڈکار پر ڈکار چلی آتی تھی۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فر مایا کہ اپنی ڈکار روک کیونکہ جو شخص دنیا میں خوب پیٹ بھر کر کھائے گا وہ قیامت کے ون سب نے زیادہ بھوکا رہے گا۔ حضرت کے اس فر مان کو سننے کے بعد ابو جیفہ مرتے مرگیا لیکن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔

🕸 حضرت امير المومنين على عليه السلام سے منقول ہے:

'' حضرت عیسی علیہ السلام کسی شہر میں پنچے ایک عورت اور ایک مرد چیخ چیخ کر آپس میں لڑ رہے تھے۔ لڑائی کی وجہ پوچھی تو مرد نے جواب دیا کہ یہ میری یوی انتہائی نیک سیرت ہے۔ اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے' لیکن مجھے پند نہیں۔ میں اس سے جدائی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یہ ابھی بوڑھی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے چہرے کی رونق جاتی رہی ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے عورت سے دریافت کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے چہرے کی رونق بحال ہو السلام نے عورت سے دریافت کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے چہرے کی رونق بحال ہو بائے؟ عرض کی کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا کھانے وقت زیادہ کھانا نہ کھایا کر اس عورت نے حضرت کے ارشاد کے مطابق عمل کرنا شروع کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے چہرے کا حن بحال ہو گیا اور خاوند کو بھی اس سے محبت ہوگئی'۔

ام مویٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے: ''اگر لوگ کھانا کھانے کے طریقے میں میانہ روی اختیار کریں تو وہ ہمیشہ ''ندرست رہیں''۔ ۲- اس کیڑے کا جواس نے پہنا ہو۔

۳- اس پاک دامن بیوی کا جس کی اُس نے خواہش پوری کی ہو اور اسے حرام سے محفوظ رکھا ہو'۔

ھ ابوخالد كابلى بيان كرتا ہے كہ:

"میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے دو پہر کا کھانا طلب فر مایا اور مجھے شریک کیا۔ میں نے اس سے پہلے اتنا عمدہ کھانا نہ کھایا تھا۔ فر مایا ہمارا کھانا کیسا ہے؟ میں نے عرض کی قربان جاؤں میں نے تو اتنا اچھا اور لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا لیکن مجھے وہ آیت یاد آئی ہے: شُمَّ لَتسمَّلُنَّ یَوْمَئِذِ عَسنِ النَّا اِچھا اور لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا لیکن مجھے وہ آیت یاد آئی ہے: شُمَّ لَتسمَّلُنَّ یَوْمَئِذِ عَسنِ النَّا عِمال کردہ نعمتوں کی بابت ضرور بالضرور سوال کیا جائے"۔

حضرت نے فرمایا: اس آیت میں نعمت سے مراوید دونعمتیں ہیں: ا- فدہب تشیع ۲- ولایت اہل بیت ، دونوں کی بابت تم سے قیامت کے دن ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا۔

@ امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"الله تعالیٰ کا کرم ایبانہیں ہے کہ مون سے اُن کھانے پینے کی چیزوں کا سوال کرے جو دنیا میں اس کے لیے طلال کی ہیں''۔

امام عليه السلام كا ايك اور فرمان ي:

''عمدہ کھانا کھلاؤ' اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بلاؤ اور اُن کے ساتھ کھاؤ اور ملائے''

الله عليه وآله وسلم عنقول عن منقول ہے: الله عليه وآله وسلم سے منقول ہے:

"کی چیز کے پید جر کر کھانے سے سفید داغ پیدا ہوتے ہیں"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ت منقول ہے:

" تین عادتیں الی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اُسے وشمن رکھے

آپ اس کو پیند نہیں فرماتے؟ فرمایا نہیں بلکہ میں اپنے خدا کے سامنے بجزو نیاز ظاہر کرتا ہوں۔

کا ایا گیا اور وہ برتن حضرت علی علیہ السلام کے سامنے خوشبودار اور لطیف ولذیذ فالودہ تیار کر کے الایا گیا اور وہ برتن حضرت کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے تھوڑا سا دہن مبارک میں رکھا بھر فرمایا ان چیزوں کا کھانا حرام نہیں مگر میں بینہیں چاہتا کہ جن چیزوں کی مجھے مادت نہیں میں ان کی عادت ڈالوں۔

ایک اور صدیث میں ہے:

ابن ابی طالب کا ارشادگرامی ہے کہ '' حضرت علی ابن ابی طالب کا ارشادگرامی ہے کہ ''جو چیز جناب رسول خدانے تناول نہیں فر مائی ہے میں اُسے ہرگز نہیں کھاؤں گا'۔

图 المام عليه السلام كا ايك اور فرمان ي:

"به أمت جب تك غير قوموں كالباس نه پہنے گى اور غير قوموں كاسا كھانا نه كھائا نه كھائا نه كھائا نه كھائے گى تو ان ميں خير و بركت ہوگى اور جب غير قوموں كا وطيرہ اختيار كرے گى تو الله تعالى اس كوذليل وخوار كر دے گا"۔

کوئی نعمت جو کسی بند و خدا سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ''سب سے اچھا سالن سرکہ ہے اور اسراف کے بارے میں یہی کافی ہے کہ کوئی نعمت جو کسی بند و خدا کے سامنے آئے وہ اُسے ناپیند کرے اور نہ چکھے'۔

٣- کھانے کے اوقات اور بعض آ داب

سنت ہے کہ منے کو کھانا سورے کھائیں پھر دن میں کچھ نہ کھائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد دوبارہ کھانا کھائیں اقمہ چھوٹا بنائیں اور اچھی طرح سے چبائیں۔ کھانے میں دوسروں کا منہ نہ دیکھیں اور زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں اور گرم کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھونک نہ ماریں بلکہ کچھ در کے لیے رکھ دیں تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔اس کے لیے بھونک نہ ماریں بلکہ کچھ در کے لیے رکھ دیں تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔اس کے

﴿ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے:

'' پانچ عادات کی وجہ سے برص اور سفید داغ پیدا ہوتے ہیں۔

ا-جعہ اور بدھ کے روز نورہ (بال صفا پوڈر) لگانا

'' – جو پانی دھوپ میں گرم ہو گیا اُس سے وضو یا عسل کرنا

'' – نایا کی کی حالت میں کھانا کھانا۔

'' – اپنی عورت کے مخصوص دنوں میں حقوق زوجیت ادا کرنا۔

'' – اپنی عورت کے مخصوص دنوں میں حقوق نوجیت ادا کرنا۔

'' – ابنی عورت کے مخصوص دنوں میں حقوق نوجیت ادا کرنا۔

'' – ابنی عورت کے مخصوص دنوں میں حقوق نوجیت ادا کرنا۔

@ حضرت امام جعفرصاوق عليه السلام نے فرمايا ہے:

"آدی کو اتنا کھانا تو ہر حالت میں کھانا پڑتا ہے کہ جس سے اس کی جسمانی قوت باقی رہے تو جس وقت کھانا کھائے بیٹ کے ایک جھے کو محل طعام قرار دے دوسرا پانی کے لیے رکھ تیسرا سانس کے لیے اور اپنے جسم کو سوٹا کرنے کی ایسی کوشش نہ کرے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص شکم سیر ہو کر کھانا کھائے گا دہ ضرور سرکشی اور فساد بیدا کرے یہ بھی فرمایا کہ سوائے بخار کے جو اچا نک بھی ہو جاتا ہے ہرفتم کا درد اور بیاری زیادہ کھانے سے ہوتی ہے۔

عدیث میں ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل جب تک تہمیں بھوک نہ لگے بچھ مت کھاؤ اور جب بھوک لگے اور کھانا کھانے بیٹھوتو پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ اگر بیٹ بھر کر کھاؤ گے تو تمہاری گردنیں موٹی ہو جا کیں گی۔تمہارے پہلو فریہ ہو جا کیں گے۔تمہارے پہلو فریہ ہو جا کیں گے۔اور تم اپنے خدا کو بھول جاؤ گے۔

الم جعفر صادق عليه السلام كا ارشاد كرامي ہے: اللام كا ارشاد كرامي ہے:

"جو شخص کوئی کھانا زیادہ کھالے اور پھریہ کے کہ مجھے اس کھانے نے نقصان دیا ہے وہ کفرانِ نعمت کرنے والوں میں شار کیا جائے گا"۔

ایک روز کچھ دوودھ اور شہد آنخضرت کی خدمت میں بیش کیا گیا تو آپ ایک روز کچھ دووھ اور شہد آنخضرت کی خدمت میں بیش کیا گیا تو آپ کے ایک روز بین پر رکھ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا نے بچھ تھوڑا سا تناول فرما کر زمین پر رکھ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا

بعد کھائیں روٹی کو چھری سے نہ کاٹیں اور ہڈی کو بالکل خالی نہ کر دیں اور جو چیز کھائیں کم سے کم تین انگلیوں سے پکڑیں اور جب ایسے برتن میں کئی افراد کھاتے ہوں تو ہر شخص اپنے اپنے آگے سے کھائے۔ دوسرول کے آگے ہاتھ نہ ڈالے۔ برتن صاف کر لیس اور انگلیوں کو چاٹ لیس۔ ناپا کی کی حالت میں کھانا پینا مکروہ ہے لیکن اگر وضو کر لیس تو مورکی کر کے ناک میں بھی پانی ڈال لیس یا فقط منہ وھو کر کئی کر لیس تو ان سب صورتوں میں کراہت کم ہو جاتی ہے۔

الله عديث يل ب

''اگر کوئی شخص ناپا کی میں مذکورہ بالا افعال میں ہے کوئی فعل کیے بغیر کوئی چیز کھائے گا تو خدشہ ہے کہ اس کے جسم پر سفید داغ ہو جائیں''۔

ایک مدیث میں ہے کہ:

"شہاب کے بینے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر بیٹ درد اور متلی ہونے کی شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام کھانا کھایا کرو اور دن بھر اور کچھ مت کھاؤ کیونکہ اللہ تعالی بہشت کے کھانے کی تعریف میں ارشاد فرما تا ہے: لَهُمْ دِز قُهُمْ فِیْهَا بُکوَةً وَعَشِیاً " یعنی اہل بہشت کو صبح و شام دونوں وقت تیار ملے گا"۔

حضرت امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا ہے:

"انبیاء کرام شام کا کھانا عشاء کی نماز کے بعد کھایا کرتے تھے۔ پس اُسے مت چھوڑ و کیونکہ اس کے چھوڑنے سے جسمانی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں"۔

@ حضرت امام موی کاظم علیه السلام نے فرمایا ہے:

''رات کو کچھ تھوڑا سا کھانا ترک نہ کرواگر چہ وہ روکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی ہو کیونکہ بیرقوت بدن اور مردانہ تندر سی کا باعث ہے''۔

ام حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كا فرمان ہے:

"انسانی جسم میں عشانای ایک رگ ہے جو شخص رات کو پھھ نہیں کھاتا تو وہ

رک سن تک اس کو بددعا دیتی ہے کہ خدا تجھے ای طرح بھوکا رکھے جس طرح تو نے اسے بھوکا رکھے جس طرح تو نے سے بھوکا رکھا اور خدا تجھے ای طرح پیاسا رکھا۔ اس کے جس طرح تو نے مجھے پیاسا رکھا۔ اس کے بھوکا رکھا اور خدا تجھے ای طرح پیاسا ترک نہ کیا جائے گوروٹی کا ایک کھڑا اور پانی کا ایک کھون نہوں۔ کہون نہ ہوں۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتے بين:

''مومن کے لیے صبح کے وقت کچھ کھائے بغیر گھر سے باہر جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ صبح کو کھانا کھا کے جانا عزت واحترام کا باعث ہے''۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

''جس وفت تم کسی حاجت کے لیے جانا جاہوروٹی کا ایک ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا کر جاؤ کہ ایک ٹکڑا نمک کے ساتھ کھا کر جاؤ کہ اس سے ایک تو عزت زیادہ ہوگی دوسرے وہ کام جلد بورا ہوگا''۔

السلام نے فرمایا ہے:

" گرم کھانے کو مختذا ہونے دیا کرو کیونکہ جناب رسول خدا کے پاس جب گرم کھانا لایا جاتا تھا تو آنخضرت فرمایا کرتے تھے کہ مختذا ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کھانا آگ نہیں بنایا ہے اور مختذے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے"۔

ھ سليمان ابن خالد سے منقول ہے:

''گری کے موسم میں ایک رات کو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں صاضر ہوا۔ حضرت کے سامنے غلام ایک دسترخواں لایا جس میں پچھ روٹیاں تخصیں۔ ایک بیالہ ٹرید کا تھا (یہ ایک قتم کا کھانا ہے جو روٹی کے کلاوں کوشور بے میں بھگو کر تیار کیا جاتا ہے ) اور دوسرا گوشت کا۔ حضرت نے ہاتھ ڈالا اور فوراً تھینے لیا۔ پھر ارشاد فرمایا: آتش جہنم کو کس طرح برداشت کرے گا؟ آپ یہ بات بار بار دہراتے رہے بہاں تک کہ کھانا کھانے کے لائق ہو گیا۔ اس وقت تناول فرمایا' میں نے بھی حضرت کے ساتھ کھانا کھایا۔

امام جعفرصاوق عليه السلام سے منقول ہے كه

@ حضرت امام على عليه السلام فرماتے بين:

"جو شخص بہ جا ہے کہ اس کو کوئی کھانا نقصان نہ پہنچائے تو ضروری ہے کہ جب تک معدہ صاف نہ ہواور خوب بھوک نہ لگے کچھ نہ کھایا کرے اور جب شروع کرے تو اسم اللہ پڑھ لے۔ کھانا خوب چبا کر کھائے اور تھوڑی می بھوک باتی رہنے پر ہاتھ کھانے سے تھینج لے۔ کھانا خوب چبا کر کھائے اور تھوڑی می بھوک باتی رہنے پر ہاتھ کھانے سے تھینج لے۔

حضرت امام زین العابدین علیه السلام کا ارشاد گرای ہے:

''ہڈیوں کو صاف نہ کرو کہ اس میں جنوں کا بھی حصہ ہے اور اگر صاف کر ڈالو گے تو وہ اس سے زیادہ فیمتی چیزیں تہارے گھر سے لیے جائیں گے''۔

امام حسن عليه السلام كافرمان ب

'' کھانے کے متعلق بارہ امور ہیں جن کا جاننا ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان میں جارتو واجب ہیں اور جارسنتیں اور جارآ داب'۔

اجمات به بین:

(۱) اینے منعم کو پہچاننا

(۲) یہ جانا کہ تمام نعمتیں پروردگار کی طرف سے ہیں اور جو کچھ خدا عطا فرمائے اُس پرراضی رہنا

(٣) بم الله كهنا (٣) خدا كاشكراداكرنا\_

منتیں ہیں ہیں

(1) کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا

(۲) بائیں طرف زیادہ زور دے کر بیٹھنا

(٣) جو کھ کھانا کم از کم تین انگلیوں سے کھانا

(٣) انگليال جا ثنا۔

آواب سيال:

(۱) جو بچھ کھانا اپنے ہی آگے سے کھانا

" تین موقعول پر پھونک مارنا مکروہ ہے: ۱- وعا کیں پڑھ کر کسی پر دم کرنے میں ۲- کھانے میں ۲- سجد ہے کی جگہ میں '۔

الله عليه وآله وملم كا ارشاد كراي ب كه الله عليه وآله وملم كا ارشاد كراي ب كه

"جب کوئی شخص تم میں سے کھانا کھائے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے ہی آگے رکھے ہوئے کھانے میں سے کھائے"۔

حضرت علی علیہ السلام تمام انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے اور بیہ فرمایا کرتے تھے:

"جوشخص کھانے کا برتن انگلیوں سے صاف کر کے چاٹ لے گا فرشتے اس پر درود بھیجیں گے اور اُس کے لیے فراخی رزق کی دعا مانگیں گے اور کئی گنا نیکیاں اُس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گئے"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے:

"حضرت علی علیہ السلام کھانے کے وقت غلاموں کی طرح دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے۔ ہاتھ زمین پر رکھ لیتے تھے اور جو چیز تناول فرماتے تھے تین انگلیوں سے کھاتے تھے۔ متکبرین اور جباروں کی طرح دو انگلیوں سے نہ کھاتے تھے"۔

عضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم ہے منقول ہے:
"جب کوئی شخص کھانا کھائے اور اپنی انگلیاں جائے لے تو الله تعالی اس کے

رزق میں برکت دے گا''۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے:

"حضور عالی مرتبت حضرت محم مصطفیٰ کھانا کھا کراپنے ہاتھ رومال وغیرہ سے صاف کرنے کو مکروہ جانتے تھے بلکہ کھانے کے احترام کی خاطر اپنی انگیوں کو اپنی زبان مہارک سے صاف کر لیتے تھے'۔

80

(۲) چھوٹالقمہ اٹھانا (۳) خوب چبانا سائیں وہ رومال سے خٹک نہ کیے جائیں۔ ہاتھ دھونے کی ترتیب ہیہ ہے کہ کھانے سائیں وہ رومال سے خٹک نہ کیے جائیں۔ ہاتھ دھونے کی ترتیب ہیہ ہے کہ کھانے سائیل وہ رومال سے خٹک نہ کیے جائیں۔ ہاتھ دھونے اس کے بعد جو مخص اس کے لیے داہنی جانبہ سے اول تو صاحب خانہ ہاتھ دھوئے اس کے بعد جو مخص اس کے لیے داہنی جانبہ

چے اول ہو صاحب حانہ ہا ھو دھو ہے ال ا چے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب امام حسن علیہ السلام ہے فر مایا: ''ہے اتم ہم حاسمت میں شمص اپنی جار خصلتیں تعلیم کر دوں جن کے بچا

"آیاتم یہ چاہتے ہو کہ میں شمصیں الی چار خصلتیں تعلیم کر دوں جن کے بجا لانے سے حکیموں اور ڈاکٹروں کی ضرورت پیش نہ آئے۔

عرض کی جی مولاً ضرور بتائیں۔فر مایا:

(۱) جب تک شمصیں خوب بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ

(۲) ابھی بھوک باقی ہو کہ کھانا چھوڑ دو

(٣) چبانے کے وقت آہتہ آہتہ چباؤ

(٣) سونے سے پہلے بیت الخلاء ضرور جاؤ''۔

ھ مدیث میں ہے:

''حضور پاک جس وقت کھانا نوش فرماتے تھے ہم اللہ کہہ لیا کرتے تھے۔ دوسرے کے سامنے سے کوئی چیز نہ اٹھاتے تھے۔ مہمانوں سے پہلے کھانا شروع کرتے تھے۔ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی اور میانہ انگلی سے کھاتے تھے' بھی بھی چوتھی انگلی بھی ملا لیتے تھے اور بھی تمام انگلیوں سے بھی کھاتے تھے مگر دو انگلیوں سے بھی نہیں بلکہ یہ فرمایا کوتے تھے کہ دو انگلیوں سے شیطان کھا تا ہے''۔

### ٣- كھانا كھانے كے آواب

ان بیٹے کوئی چیز کھائے داہنے ہاتھ سے کھائے۔ کھانے کے وقت دو زانو بیٹے کوئی چیز کیائے کہ کھائے گر ہائیں ہاتھ پر زور دے کر بیٹے کا کچھ مضا نقہ نہیں ہے۔ آلتی پالتی بیٹھنا کروہ ہے اور اگر پاؤل زانو پر رکھ کر بیٹے تو اور بھی بدتر ہے۔ آکیا اکیلے کوئی چیز کھانا کروہ ہے۔ نوکروں کمان مان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانا سنت ہے۔ راستہ چلتے میں کچھ کھانا کروہ ہے اور کھانے سے پہلے اور کھانے

کے بعد ہاتھ دھونا بھی کارٹواب ہے۔ سنت ہے کہ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے سائیں وہ رومال سے خشک نہ کیے جا کیں۔ ہاتھ دھونے کی تر تیب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اول تو صاحب خانہ ہاتھ دھوئے اس کے بعد جو شخص اس کے لیے داہنی جانب ہو پھر اسی طرح آ خرمجلس تک ہاتھ دھلائے جا کیں۔ اور کھانا کھانے کے بعد اس شخص کے ہاتھ دھلائے جا کیں جو صاحب خانہ کے با کیں طرف ہو۔ اسی طرح تر تیب وار سب کے ہاتھ دھلاکر آ خر میں صاحب خانہ کے با کیں طرف ہو۔ اسی طرح تر تیب وار سب کے ہاتھ دھلاکر آ خر میں صاحب خانہ کے ہاتھ دھلا کیں۔

سنت ہے کہ سب کے ہاتھ ایک ہی طشت میں دھوئیں جائیں اور پانی پھینک

عض علما كا قول ہے:

''جس جگہ کوئی حرام چیز کھائی جائے یا کوئی فعل حرام کیا جائے اس محفل میں کوئی چیز کھانا حرام ہے جو کوئی چیز کھانا حرام ہے بہاں تک کہ اس گروہ کے دسترخواں پر بیٹھنا بھی حرام ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہوں اور ان کی نسبت ارتکاب فعل حرام کا عیب لگاتے ہوں''۔

کھانے کی ابتدا اور انتہا میں نمک کھانا سنت ہے۔

﴿ امام موى كاظم عليه السلام معنقول ہے:

"حضرت رسول خدانے تین اشخاص پرلعنت کی ہے:

ا- ال پر جو تنہا بیٹھ کے کھانا کھائے۔

۲- اُس پر جو تنہا سفر کر ہے۔

٣- أس يرجو تنها مكان ميں سوئے '-

会 مدیث یل ے:

"جب کھانے میں جارصفتیں پائی جائیں تو اُس کے آداب کی شکیل ہو جاتی

ا- طال طریقے سے ہو۔

---

ﷺ حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کو منع فرمایا ہے ۔ کھانا کھانے کو منع فرمایا ہے سوائے اس شخص کے جومجبوری کی حالت میں ہویا جس کے دانے ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو۔

@ امام جعفر صاوق عليه السلام سے منقول ہے:

"جناب رسول خدانے آخر دم تک دائیں یا بائیں پہلو پر تکیہ کر کے کوئی چیز تاول نہیں فرمائی بلکہ پروردگار کے لیے تواضع اور فروتی کو یہاں تک کام میں لاتے تھے کاول نہیں فرمائی بلکہ پروردگار کے لیے تواضع اور فروتی کو یہاں تک کام میں لاتے تھے کہ جو چیز آپ تناول فرماتے تھے غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھاتے تھے '۔

الله حفرت رسول خدائے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا:

"یاعلی کھانے سے پہلے نمک کھایا کرو کہ جوشخص کھانے میں اول و آخر نمک
کھالے گا اللہ تعالیٰ اُس سے سترفتم کی بلائیں وُور کرے گا جن میں چھوٹی سی چھوٹی
بیاری جذام (کوڑھ) ہے'۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرماتے بين :

'' نمک میں ستر امراض کے لیے شفا ہے۔ اگر لوگوں کو نمک کے کل فوا کد معلوم ہو جا نمیں تو وہ سوائے نمک کے اور چیزوں سے علاج ہی نہ کیا کریں۔ بہ بھی فرمایا کہ عداوند عالم نے حضرت موی علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ آپ اپنی قوم کو تھم دے دیں کہ مداوند عالم نے حضرت موی علیہ السلام پر وہی بھیجی کہ آپ اپنی قوم کو تھم دے دیں کہ دہ کھانے کی ابتداء و انتہا میں نمک کھالیا کریں اور اگر اس تھم کی تقیل نہ ہوگی تو وہ بلا میں گرفتار ہو جا نمیں گے اور اُس وفت ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے آپ کو ملامت کریں''۔

@ امام عليه السلام سے منقول ہے:

" حضرت رسول خدا کو بچھو نے حالت نماز میں کاٹ لیا آنخضرت نے نعلیں مبارک اتار کر اس کو مار ڈالا اور فارغ ہو کریہ فرمایا تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ نہ تو نیک کو چھوڑتا ہے نہ بدکو۔ دونوں کو بکسال آزار پہنچاتا ہے۔ پھر پیا ہوا نمک طلب کیا اور

۲- کھانے والے زیادہوں۔

٣- كھانے سے پہلے اندكانام ليا جائے۔

٣- كھانے كے بعد خداكى تعريف كى جائے"۔

امام ایک خالی برتن منگواتے اد جتنے لذیذ کھانے ہوتے تھے اُن سب میں سے تھوڑا امام ایک خالی برتن منگواتے اد جتنے لذیذ کھانے ہوتے تھے اُن سب میں سے تھوڑا تھوڑا اُس برتن میں ڈال کر بیارثاد فرماتے تھے کہ بیر مسکینوں اور فقیروں کو دے دو۔

حضرت امام جعفر مادق عليه السلام سے منقول ہے:

''حضرت لیقوب علیاللام اپ فرزندگی مفارقت میں اس وجہ سے جتالا ہوئے کہ ایک دن انہوں نے ایک موٹی تازی بھیٹر ذرج کر کے اُس کے کباب بنائے سے اور ایک مرد صالح روزہ دا اُن کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اُس نے خوشبوتو اُس کی موقعی مگر حضرت یعقوب علیہ اللام اس بات کو بھول گئے کہ اُس کو کھانا کھلا کمیں اُس رات کو حضرت جرائیل امین علیاللام آئے اور بیخبر لائے کہ خدا کی طرف سے آپ کے اوپر بلا آنے والی ہے آپ نیار رہے۔ چنانچہ اُس سب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا (اس کا نتیجہ جبھے ہوا وہ روز روشن کی طرح واضح ہے) اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کم دیا تھا کہ ظہر کے وقت ان کے ملازم اور غلام تمام راستوں پر مکان کے تین تین کی کے فاصلے تک آ وازیں لگایا کرتے تھے کہ جے صبح راستوں پر مکان کے تین تین کی کے فاصلے تک آ وازیں لگایا کرتے تھے کہ جے صبح مناوی کیا کرتے تھے کہ عرفرت میں تھوں بھوٹ کے دسترخواں پر آ جائے۔ ای طرح رات کو مناوی کیا کرتے تھے ''

田 المديث على سے ك

" جس وقت وسترخوان بھے اُس وقت جو سائل آ جائے اُسے خالی والیس نہ۔ جانے دو''۔

الله عليه وآله وسلم يه منقول ب: "جوشخص ايسے دسترخوال يا ميزېر بينطے جس پرلوگ شراب پيتے ہوں وہ ملعون " حضرت امام موی کاظم علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے جب کھانا آیا تو " ایک رومال اس غرض سے لایا کہ حضرت کے دامن پر ڈال دیا جائے۔ آپ نے آبول نہ فرمایا بلکہ بیدارشاد کیا کہ بید غیر قوموں کا طور طریقہ ہے"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے:

'' کھانے کے بعد جب ہاتھ دھویا کروتو کیلے گیلے ہاتھ پپوٹوں پر پھیرلیا کروکہ آئلھوں کی تکلیف سے محفوظ رہو''۔

﴿ روایت میں ہے کہ جب حضرت رسول خدا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تو جووں پر پھیرلیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اَلْحَد مَدُلِلُهِ الَّذِی هَدَانَا وَ اَلْعَنَا وَ کُلَّ بَلاَءِ صَالِحٍ اَو لَانَا لِعِنَى برطرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے واطعنا وَ سَقَانَا وَ کُلَّ بَلاَءِ صَالِحٍ اَو لَانَا لِعِنی برطرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے میں نے جمیں ہدایت دی کھانا کھلایا اور ہر نیک آ زمائش سے جمیں آ زمایا۔

الله عديث يل ہے كه:

"د حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وآله وسلم کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو اپنے اسے سے کھانا کھاتے تھے۔ جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں ای طرح بیٹھتے تھے داہنا رانو ہائیں زانو پر ہوتا تھا اور داہنے پاؤں کی پشت بائیں پاؤں کے تلوے سے ملی ہوتی تھی اور یہ ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ "میں بندہ ہوں بندوں ہی کی طرح کھانا کھا تا ہوں اور بندوں ہی کی طرح کھانا کھا تا ہوں اور بندوں ہی کی طرح بیٹھتا ہوں"۔

عدیث میں ہے کہ:

''جوشخص بہ جا ہے کہ اُس کے گھر میں برکت زیادہ ہوتو کھانے سے پہلے ہاتھ سرور دھوئے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا افلاس او ڈور کرتا ہے اورجسم کے بہت سے دردوں کوختم کر دیتا ہے''۔

ھ حضرت صادق آل محر قرماتے ہیں:

"بیں ایک دن سفاح کے دربار میں (جو خلفائے بی عباس سے تھا) ایسے دت پہنچا کہ دسترخوان بچھ چکا تھا اُس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف اس طرح کھینچا جس جگہ بچھونے کاٹاتھامل دیا۔اس کے بعد ارشاد فرمایا:

''اگر لوگوں کونمک کے فائدے معلوم ہوں تو تریاق وغیرہ کے مختاج نہ رہیں''۔ ایک روایت میں ہے کہ جوشخص کھانے کے پہلے لقمے پر نمک چھڑک لیا کرے اسے دولت مندی حاصل ہوتی ہے۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویا کرو اور رومال وغیرہ سے مت صاف
کرو کیونکہ جب تک ہاتھ میں تری رہتی ہے کھانے میں برکت رہتی ہے۔ یہ بھی فرمایا
ہے کہ

"کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر منہ پرال لینا جاہئیں کہ اس سے چبرے کی چھائیاں دُور ہو جاتی ہیں اور روزی بڑھتی ہے''۔

ابن عمر سے منقول ہے: اللہ ابن عمر سے منقول ہے:

" میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئکھیں دکھنے کی شکایت کی۔ حضرت نے فر مایا: جب کھانے کے بعد ہاتھ دھو چکوتو گیلے گیلے ہاتھ بھوؤں اور پیوٹوں پر پھیرلیا کریں اور تین مرتبہ سے پڑھا کرو:

اَلحَمدُ لِللهِ المُحسِنِ المُجمِلِ المُنعِمِ المُفَضِل

"لینی سب تعریف اس اللہ کے لیے جو نیکی کرنے والا خوبصورت بنانے والا اور مفضل کو انعام دینے والا ہے'۔

مفضل کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے اس مدیث برعمل کیا پھر بھی میری آئیس نہ دکھیں۔

@ جناب امام رضا عليه السلام عمنقول ب:

''جب حضرت رسول خدا کھانے کے بعد دست مبارک دھوتے تھے تو کلیاں بھی کرلیا کرتے تھے''۔

الله فضل بن يونس منقول ہے:

الله أوَّلِه وَاخِرِه اور جب وسرّخوان المايا جائة لو كمو الحمدالله!"

@ حضرت امير المومنين عليه السلام سے منقول ہے:

"جو شخص کسی کھانے کی ابتداء میں خدا کا نام لے اور بعد میں اُس کی تعریف ارے تو اُس کھانے کے متعلق اُس سے پچھ سوال نہ کیا جائے گا"۔

امام جعفر صادق عليه السلام كا فرمان ہے:

"جومسلمان كهانا كهائة اورلقمه اللهاتة وقت بيالفاظ كم:

بِسمِ اللهِ وَالحَمدُ لِلهِ رَبِّ العالَمِينَ

" یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ب جو بورے عالم کا پروردگار ہے'۔

ام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرماتے ہیں کہ السلام فرماتے ہیں کہ ''جب کھانا شروع کرو خدا کا نام لو اور جب فارغ ہوتو کہو

الحمدلله الَّذِي يُطعِمُ وَلا يُطعَم

"لیعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دوسروں کو کھلاتا ہے اور خود نہیں اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علی

کی حدیث میں ہے کہ ایک دن جناب امیر المومنین علی علیہ السلام نے فر مایا:

"جو کوئی بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائے میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اُس کھانے

اے آھے تکلیف نہ پہنچے گی۔ ابن کوانے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ رات ہی کو میں
نے کھانا کھایا تھا اور بسم اللہ کہہ لی تھی پھر بھی تکلیف پہنچی۔ حضرت نے فر مایا: "معلوم دتا ہے کہ تو نے کئی قتم کا کھانا کھایا ہے کسی پر بسم اللہ کہی اور کسی پر نہ کہی"۔

کا حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کی کہ مجھ کو فلاں کھانے سے تکلیف پینجی ہے۔ حضرت نے فرمایا: شاید تو بہم اللہ اس کی کہ مجھ کو فلاں کھانے سے تکلیف بینجی ہے۔ حضرت نے فرمایا: شاید تو بہم اللہ اس کہ بتا۔ عرض کی: '' کہتا ہوں اگر پھر بھی تکلیف اٹھا تا ہوں۔ حضرت نے فرمایا: جب اس اس کے عرض کیا نہیں۔ اسانا کھا تا ہے با تیں کرتا ہے 'پھر بھی بسم اللہ کہہ لیتا ہے۔ اُس نے عرض کیا نہیں۔

کہ میرا پاؤل دسترخواں پر پڑگیا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ خدا ہی خوب جانتا ہے کیونکہ سے گفرانِ نعمت ہے''۔

ھ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں:

" دسترخوان برزیاده بیشو کیونکه جتنا دفت دسترخوان پر بیشے میں صرف ہوگا وہ تہماری عمر میں شار نہ ہوگا"۔

ھ حضرت رسول خدا سے منقول ہے:

"جس وفت کھانا کھاؤ موزے اور جوتے پاؤں سے نکال لیا کرو یہ بہترین سنت ہے اور تمہارے پاؤں کے لیے باعث سکون بھی'۔

ھ مدیث یں ہے:

"انسان اور حیوان میں ایک فرق ہی ہے کہ انسان جو چیز کھا تا ہے ہاتھ سے کھا تا ہے اس لیے تہمیں ہاتھ سے کھانا جا ہے''۔

منقول ہے کہ جب رسول خدا کسی جماعت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو مہمانوں کو حکم ہوتا تھا کہ سب سے پہلے کھانا شروع کریں اور سب کے بعد ختم کریں تاکہ وہ ہرچیز دوسروں سے زیادہ کھائیں۔

@ ساعد بن مبران سے منقول ہے:

"میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر نماز کا وقت بھی آ جاہے اور کھانے کا بھی تو ابتداء کس سے کرنی چاہیے؟ فرمایا: "اگر نماز کا اول وقت بھی آ جاہے کھانا کھا لو اور اگر اول وقت کا بچھ حصہ گزرگیا ہے اور اس بات کا خوف ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے نضیات کا وقت نکل جائے تو پہلے نماز پڑھاؤ"۔

۵-کھانے کے وقت کی دعائیں

の مدیث یں ہے کہ:

"جب وسترخوان بجهايا جائے تو بم الله كهواور جب كھانا شروع كروتو يد كهو

لالب شفاء ہو'۔

テルかかの

'' حضرت امام جعفر ضادق علیہ السلام ہے کمی شخص نے پیٹ کے درد کی شکایت کی۔ ارشاد فرمایا جو کچھ دسترخوان میں سے زمین پر گرے اُس کا کھانا اپنے اوپر لازم کر لے''۔

حضرت امام رضاً عليه السلام كا فرمان ہے:

"جوشخص گھر میں کھانا کھائے اور اُس کھانے میں سے پچھ ریزے گر پڑیں تو لازم ہے انہیں چن کر اُٹھا لے اور اگر جنگل میں کھانا کھائے تو گرے پڑے ریزے پندوں اور جانوروں کے لیے جچوڑ دی'۔

(金) مدیث یں ے کہ:

'' دسترخوان کے بیچے کھیچے ٹکٹروں' ریزوں کا کھانا افلاس کو ڈور کرتا ہے۔ کھانے والے کی ذات ہے اور اُس کی نسل ہے بھی ساتویں پشت تک''۔

ھ ایک اور روایت ہے کہ

"جو شخص دسترخوان کے ریزے کھائے گا خدا اس کو دیوانگی جذام سفید داغ اور بیقان سے محفوظ رکھے گا"۔

ان کا ارشاد کرای ہے: ایک کا ارشاد کرای ہے:

'' دسترخوان کے ریزے حورالعین کا مہر ہیں''۔

金 مدیث یں ے ک

''جوشخص خرما یا روٹی کا عکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھے اور اُسے پاک کر کے کھا لے۔ ا انہی ہیٹ میں نہ چہنچنے بائے گا کہ بہشت اس کے لیے لکھ دی جائے گی''۔

ام جعفر صادق عليه السلام سيمنقول ب

"مومن كا جوتها كهانا كهانا يا ياني بيناسترياريوں كى دوا ہے"۔

اللہ تعالی نے نہر ال ال باشندوں کو اس قدر نعمت عطا فرمائی تھی کہ گندم کی

فرمایا: تکلیف پہنچنے کا یمی باعث ہے اب جب تو باتوں سے فارغ ہوا کرے اور پھر کھانے کا ارادہ کرے تو پھر بسم اللہ کہدلیا کر۔

@ حضرت امام على عليه السلام كا ارشاد كرا مي ہے:

'' خدا کو کھانا کھاتے یاد کرو اور زیادہ باتیں مت کرو کیونکہ بینعت خدا کا عطیہ ہے۔ اور تم پر واجب ہے کہ نعمت صرف کرنے کے وقت اللہ تعالی کوشکروحمد کے ساتھ یاد کرو''۔

@ حضرت على عليه السلام فرمات بين:

" بوشی کھانے کے وقت ہی دعا پڑھے گا میں ضانت دیتا ہوں کہ کوئی کھانا اُس کو تکلیف نہ پہنچائے گا''۔

اَللَهُمَّ إِنِّى اَسنَلُکَ بِاسِمِکَ حَيرَ الاسَمَآءِ مِلاَ الاَرضِ وَاسَمَآءِ الوَّحمٰنِ الوَّحيمِ الَّذِی لاَ يَضُوُّ مَعَهُ وَاءٌ الوَّحمٰنِ الوَّحيمِ الَّذِی لاَ يَضُوُّ مَعَهُ وَاءٌ لاَ يَضُوُّ مَعَهُ وَاءٌ لين الله! مِن تَحم ہے سوال کرتا ہوں تیرے اسا کا واسطہ دے کر جو سب اسا ہے بہتر ہے جن ہے زمین اور آسان پرُ بیں تو رحمٰن ہے تورجیم ہے اور تیرے کام کے ساتھ کوئی وروضرر نہیں کرتا۔

٢- كھانے كے بعد كے آواب

@ حفرت امام رضا عليه السلام فرمات بين:

''جس دفت تم كوئى چيز كھاؤ تو فوراً چيت ليٺ جاؤ اور داہنا پاؤل بائيں پاؤل پرركھ لؤ''۔

@ حفرت امير الموشين على عليه السلام كا ارشاد كرا مي ي:

"دستر خوان میں سے جو کچھ زمین پر گرے اُسے کھا لو کہ اُس کا کھانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر درد سے شفا بخشا ہے خاص طور پر اس شخص کو جو اُس کے ذریعے سے

موجی تیار کر کے اُس کی روٹیاں پکاتے تھے اور ان روٹیوں کو کوڑے کرکٹ میں بھینک دیتے تھے یہاں تک کہ روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگیا۔ ایک دن اتفاق سے کسی نیک مرد کا اُدھر سے گزر ہوا اُس نے ایک عورت کو روٹی سے اپنے بچ کی گندگی صاف کرتے ہوئے دیکھا اور یہ کہا کہ خدا سے ڈرو اور جونت خدا نے دی ہے اُسے جان ہو جھ کر ضائع مت کرو۔ اُس عورت نے جواب دیا کہ تو ہمیں قط سے ڈراتا ہے جب تک ہماری یہ نہر جاری ہے ہمیں قط کی کچھ پروانہیں۔

اس عورت کا بیہ جملہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا۔ آسان سے مینہ برسنا بند ہوگیا اور زمین سے کوئی تزکا نہ اُ گا کہ وہ لوگ انہی روٹیوں کے مختاج ہوئے جن کی وہ تو بین کیا کرتے ہی اور تول تول کرآپی میں تقیم کرنے گئے۔

عضرت امام رضا عليه السلام كے دونوں خادم ياسر اور نادر بيان كرتے ن:

"امام علیہ السلام اپنے ملازموں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کھانا کھانے کے دوران میں تمہارے سر پر کھڑا رہوں تو تہارے لیے ضروری ہے کہ جب تک فارغ نہ ہوجاؤ میری تغظیم کو نہ اٹھو اور اکثر ایبا ہوتا تھا کہ ان میں سے کسی کو آ واز دی اور کسی اور نے یہ کہہ دیا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ار شاد فرماتے تھے۔کھا لینے دو کھانے ورکسی اور نے یہ کہہ دیا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ار شاد فرماتے تھے۔کھا لینے دو کھانے کے دوران میں کسی سے کام نہ لیتے تھے۔

2- روٹی' ستو' گوشت' کھی اور جوخوراک حیوانات سے حاصل ہوتی ہے اس کی اور سرکہ وشیرین کی فضیلت ہے اس کی اور سرکہ وشیرین کی فضیلت

الله عليه وآله وسلم كالرشاو كراي ہے:

"دروٹی کی عزت کرو کیونکہ عرش سے فرش تک بہت سے فرشتوں اور بہت سے فرشتوں اور بہت سے فرشتوں اور بہت سے زمین کے رہنے والوں نے کام کیا ہے جب تہارے لیے روٹی تیار ہوئی ہے۔ پھر فرمایا: ایک دن حضرت دانیال ایک ملاح کے پاس آئے اور اُسے ایک روٹی اُجرت

کے طور پر دی کہ مجھے پار اُتار دے۔ ملاح نے وہ روٹی اُن کے سامنے لوگوں کے
پاؤں میں اس طرح بھینک دی کہ وہ کچل گئی اور کہا میں اس روٹی کو کیا کروں؟ حشرت
دانیال نے اپنا سر آسان کی طرف بلند کر کے عرض کی پروردگار عالم تو نے دیکھا کہ اس
بندے نے روٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور تو نے سنا کہ اُس نے کیا کہا۔

خداوند عالم نے آسان کو حکم دے دیا کہ بارش نہ برے اور زمین کو حکم دیا کہ اس نہ اُگے یہاں تک کہ ان لوگوں پر بیانوبت آگئی کہ بجوک کے مارے ایک دوس نے کو کھانے گیا۔ دوس نے کو کھانے گئے۔

وہوروں کا ذکر ہے کہ ہرایک کا ایک ایک بچہ تھا۔ ایک نے دومری سے کہا کہ آج میں اور تو مل کرمیر سے بچے کو کھا لیں اور کل ہم دونوں تیر سے بچے کو کھا لیں کی جب دومری عورت کے بچے کی باری آئی تو اُس نے اپنے بچے کے کھانے سے افکار کر دیا۔ اُس پر جھڑا پیدا ہو گیا اور یہ قصہ حضرت دانیال کے سامنے چیش ہوا۔ مسرت دانیال نے دریافت کیا کہ اب لوگوں کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ عرض کی اس یہ من کر حضرت دانیال نے دریافت کیا کہ اب لوگوں کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ عرض کی اس یہ من کر حضرت دانیال نے آسان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی دردگار! اب پھرفضل کر اور رحمت نازل فرما اور بے گناہ بچوں پر اس ملاح کے قصور کی دردگار! اب پھرفضل کر اور رحمت نازل فرما اور بے گناہ بچوں پر اس ملاح کے قصور کی دیا کہ تو میری مخلوق کے لیے وہ اس محموم بے باتات پیدا کر جو اس مدت میں اُن کو نصیب نہیں ہوئی ہے کیونکہ مجھے اس محموم بے کی دیے ہے ہو آگیا۔

ام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ''روٹی کوسالن کے پیالے کے یتیجے مت رکھؤ'۔

ادر المالی الماری کی عزت کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ روثی کی عزت کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ روثی کی است کی کوئر ہوسکتی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب روثی آپ کے سامنے آئے کھانے لگو ادر کی انتظار نہ کرو۔

ھ حضور یاک کا ارشادگرای ہے:

@ مديث ش ب

'' حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم جب تک دنیا میں رہے مسلسل جو کی ان کھاتے رہے''۔

图 حضرت امام رضا عليه السلام فرماتے ہيں:

''ستو بہترین خوراک ہے۔ بھوکے کا اس سے پیٹ بھرتا ہے اور پیٹ بھرے کا کھانا ہضم ہوتا ہے''۔

"ستواللہ تعالیٰ کی وی کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ ای وجہ سے گوشت بڑھا تا ہے۔ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور پیغیروں کی خوراک ہے۔ خشک ستو کھانے سے سفید اغ زائل ہوتے ہیں اور روغن زیتون میں ملا کر کھانے سے جسم صحت مند ہوتا ہے گیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چہرے کی لطافت اور خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے مردانہ قوت بڑیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چہرے کی لطافت اور خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے مردانہ قوت بڑیاں مضبوط ہوتی ہے اور خشک ستو کے تین چیج نہار منہ کھائے جا کیں تو بلغم اور صفرا کو دفع کرتا

﴿ ایک اور حدیث میں ہے کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: "ستوسترفتم کی بلاؤں کو دُور کرتا ہے اور جوشخص عالیس دن صبح کوستو کھائے اس کے دونوں کندھے قوی ہو جائیں گئے"۔

ا مديث يل م كد:

"ستو پیاس کی زیادتی کو دُورکرتا ہے معدے کو قوت دیتا ہے صفرا کو گھٹا تا ہے معدے کو قوت دیتا ہے صفرا کو گھٹا تا ہے سدے کو صاف کرتا ہے۔ سترفتم کے امراض کے لیے شفا ہے اور اس سے بلڈ پریشر کی الماری سے آرام ملتا ہے'۔

امام محمر تقى عليه السلام سے منقول ہے:

''جس خاتون کا خون ماہواری بند نہ ہوتا ہو اُسے ستو پلائیں بند ہو جائے گا''۔ (اں سے کوئی خاص ستو مرادنہیں ہے) ''دردندوں کی طرح روٹی مت سونگھو کیونکہ روٹی ایمی برکت کی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے تم نماز پڑھتے ہوائی کے ذریعے سے روزہ رکھتے ہواور اسی کے باعث عج بیت اللہ اداکر تے ہو۔

ووسرى روايت مين فرمايا:

"اے اللہ! روٹی میں ہمارے لیے برکت دے اور ہم میں اور روٹی میں جدائی مت کر۔ کیونکہ اگر روٹی میں ہمارے لیے برکت دے اور ہم میں اور روٹی میں جدائی مت کر۔ کیونکہ اگر روٹی نہ ہوگی تو نہ ہم سے نماز ادا ہو سکے گی نہ روزہ اور نہ کوئی اور فرض"۔

@ ايك اور حديث مين قرمايا:

''جب گوشت اور روٹی تمہارے سامنے آئے تو ابتدا روٹی ہے کرو اور بھوک کی تیزی روٹی ہے گھٹاؤ اور اس کے بعد گوشت کھاؤ''۔

> عضرت امام رضا عليه السلام سے منقول ہے: "جناب رسالت مآب نے فرمایا:

"روٹی چھوٹی چھوٹی بکاؤ کہ اُس میں ہر گروہ کے لیے برکت ہے"۔

@ حضرت امام رضا عليه السلام سے منقول ہے:

''جوکی روٹی کی فضیات گندم کی روٹی پر اتنی ہی ہے جتنی ہم اہل بیت کی فضیات تمام آ دمیوں پر۔کوئی پیغیبر بھی ایا نہیں گزرا جس نے جوکی روٹی اور جو کھانے والے کے لیے دعا نہ کی ہواور جو تخص جوکی روٹی کھائے گا اُس کے بیٹ میں کوئی درد باقی نہیں رہ سکتا اور جو کی روٹی یا جو کا اور کی طرح کا کھانا پیغیبروں اور نیک لوگوں کے باقی نہیں رہ سکتا اور جو کی روٹی یا جو کا اور کی طرح کا کھانا پیغیبروں اور نیک لوگوں کے لیے غذا ہے اللہ تعالی نے پیغیبروں کی روزی جو کی روٹی ہی مقرر فرمائی اور ہے بھی فرمایا کہ تپ دق والے کے لیے چاول اور جو کی روٹی سے بہتر کوئی دوا وغذا نہیں ہے۔

عضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں:
"اسہال والے اور تپ دق والے کے لیے جو کی روقی سے بہتر کوئی چیز نہیں اور اس روثی کی صفت یہ بھی ہے کہ ہر تشم کے ورد کو بدن سے وُور کر دیتی ہے"۔

اے نافع ہے اور مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے'۔

@ امام عليه السلام نے فرمايا:

" بھینس کا گوشت ' دودھ اور تھی کھانے میں کچھ حرج نہیں''۔

امام صادق عليه السلام سے منقول ہے:

''تین چیزیں جسم کوخراب کر دیتی ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی اس سے مر جاتا ہے۔ ایک سائے میں خشک کیا بد بودار گوشت کھانا' دوسرے بھرے پیٹے جمام میں نہانا' تیسرے بڑھیا عورت کے ساتھ حقوق زوجیت انجام دینا''۔

امام عليه السلام فرمات بين:

'' تین چیزیں ایسی ہیں کہ کھانے کی تو نہیں ہیں گر بدن کوموٹا کر دیتی ہیں: ۱- روٹی کے کپڑے پہننا ۲-خوشبوسونگھنا ۳- بال صفا پوڈراستعال کرنا۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ کھانے کی ہیں گر بدن کو د بلا کرتی ہیں:

۱- خشک گوشت۲- پنیر۳-خرے کی کلیاں۔

دو چیزیں الی ہیں جو نفع ہی نفع کرتی ہیں: نیم گرم پانی اور انار۔

دو چیزیں الی ہیں جو نقصان ہی نقصان کرتی ہیں: ختک کیا ہوا گوشت اور

-/-

جناب رسولؓ خدا دسی کے گوشت کو پیند کرتے تھے اور ران کے گوشت کو ناپیند کرتے تھے کیونکہ پیٹاب گاہ کے قریب ہے۔

امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے:

'' دوده میں بکا ہوا گوشت پینمبروں کی خاص غذا ہے'۔

@ حضرت امير المومنين على عليه السلام فرماتے ميں:

''جب کوئی مسلمان کمزوری محسوس کرنے لگے تو اسے جاہیے کہ گوشت دودھ میں پکا کر کھایا کرئے''۔

جناب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کوسب میووں (تجلوں) میں انار زیادہ

الم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے:

''جن جن چیزوں کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں دنیا و آخرت میں اُن سب میں بہتر گوشت ہے۔ کیا آپ نے بہتر گوشت ہے۔ کیا آپ نے نہیں سا کہ اللہ تعالی بہشت کے اوصاف میں فرما تا ہے وَ اَحْمَ طَيوٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يعنی پرندوں کا گوشت کھانے کو ملے گا جس فتم کا پہند کریں۔

ام حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بي كه:

''گوشت کھانے سے بدن کا گوشت بڑھتا ہے اور جوشخص چالیس دن گوشت نہ کھائے وہ بداخلاق ہو جاتا ہے اور جوشخص بداخلاق ہو جائے اُس کے کان میں اذان اللہ کہ بنی چاہیے۔ یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو چالیس دن گوشت میسر نہ آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے قرض لے کر گوشت لے اُس کا قرض خدا اوا کر دے گا'۔

ایک شخص نے جناب امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا: "میرے گر والے بھٹر کا گوشت نہیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مادہ سودا کو حرکت میں لاتا ہے"۔
آپ نے فرمایا: "اللہ تعالی اس گوشت سے کسی اور گوشت کو بہتر جانتا ہے تو گوسفند کو فدیۂ اساعیل قرار نہ دیتا"۔
فدیۂ اساعیل قرار نہ دیتا"۔

@ حفرت امام محمد باقر عليه السلام تمنقول ہے:

"پرندوں کا گوشت اور گائے کا گوشت بالخورے کو دُور کرتا ہے۔ فر مایا گائے کا دودھ دوا ہے اور اس کا تھی شفا اور اس کا گوشت امراض کے لیے دفعیہ کا باعث ہے '۔ جو شخص یہ جا ہے کہ اُس کا غصہ کم ہو جائے اور رنج وغم جاتا رہے وہ تیتر کا گوشت کھاتا

अ حضرت المام موى كاظم عليه السلام فرماتے بيں:

" چکور کے گوشت سے پنڈلیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بخار دُور ہوجاتا ہے"۔

@ حفرت امام موى كاظم عليه السلام كافرمان ب:

"كالے برن كا كوشت كھانے كا يجھ مضا نقة نبيل بلكہ بواسير اور درد كمركے

ایندتھا۔

بہت ی حدیثوں میں گوشت کے شور بے کی تعریف کی گئی ہے جس میں روٹی توڑ کر بھگو دی جاتی ہے۔ بہت سی احادیث میں کباب کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کمزوری اور بخار کو دُور کرتا ہے اور رنگ کو سرخ کر دیتا ہے۔

عزت امير المومنين على عليه السلام منقول مي:

'' جمہیں ہریسہ کھانا چاہیے کہ وہ چالیس دن کی عبادت کی طاقت دیتا ہے اور ہریسہ اس دسترخواں میں تھا جو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول خدا پر نازل کیا تھا''۔

الله حضرت صادق آل محمر نے فرمایا:

'' پیغیبروں میں ہے کسی پیغیبر نے جسمانی کمزوری کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ ہریسہ کھاؤ''۔

ھ ہارون ابن موفق سے منقول ہے:

"ایک دن حضرت امام موی کاظم علیہ السلام نے جھے بلایا اور میں نے حضرت ای کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ آپ کے دسترخوان پر بہت ساحلوہ پڑا تھا' میں نے حلوے کی کشرت پر تعجب کیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا: "ہم اور ہمارے مانے والے شیری کی کشرت پر تعجب کیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا: "ہم اور ہمارے مانے والے شیری بی سے بیدا ہوئے ہیں اس وجہ سے ہمیں حلوہ بہت پسند ہے'۔

العلى منقول ہے:

''ایک دن مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ امام کے سامنے ایک مرغ بریاں پیش کیا گیا جس کے پیپ میں خرما اور روغن بھرا ہوا تھا''۔

ابن ليعقوب سے منقول ہے:

''ہم مدینہ میں تھے۔حضرت آمام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی شخص کے ذریعہ کہلا بھیجا کہ ہمارے لیے تھوڑا سا فالودہ تیار کر کے بھیج دو''۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فر مايا:

''جوشخص رات کے وفت مجھلی کھائے اور اس کے بعد خرما یا شہدنہ کھائے تو مسج ک رگ فالج اُس کے بدن میں متحرک رہے گی۔ بیبھی فرمایا کہ رسول خدا جب مجھلی تاول فرماتے تھے تو بیرفرمایا کرتے تھے:

اللهم بَارِكَ لَنَا فِيهِ وَابدِلَنَا خِيرًا مِّنهُ

''لینی یااللہ! ہمیں اس مجھلی میں برکت دے اور اس کے بدلے میں اس سے ہمیں بہتر عطا فرما''۔

الم حضرت امام موی کاظم علیه السلام فرماتے ہیں:

''تسمیں مجھلی کھانا جا ہے کہ اگر اے بغیر روٹی کے کھاؤ گے تو کافی ہے اور اگر روٹی کے ساتھ کھاؤ گے تو خوشگوار ہے''۔

حضرت امير المونين على عليه السلام فرماتے ہيں:

", مجھلىمسلسل نەكھايا كروكەدە بدن كو گھٹاتى ہے"۔

ایک اور روایت میں ہے کہ تازہ مجھلی آئھ کی چربی کو گھلاتی ہے۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

''مرغی کے انڈے کی زردی نفیس چیز ہے اُس کے کھانے سے گوشت کی خواہش باقی نہیں رہتی اور گوشت میں جو جو خرابیاں ہیں وہ اس میں نہیں ہیں'۔

ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں قلتِ اولا د کی شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا:

"استغفار پڑھا کرواور مرغی کا انڈا پیاز کے ساتھ کھایا کرو"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے:

''کی پیمبر نے اللہ تعالیٰ سے قلتِ نسل کی شکایت کی وحی آئی کہ مرغی کا انڈا گوشت میں بکا کر کھاؤ''۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ

"مرغی کے انڈے کی سفیدی بھاری اور زردی ہلکی ہے"۔

ایک ہور شخص نے امام علیہ السلام سے بدن کی کمزوری کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ دودھ پیا کر کہ اُس سے گوشت پیدا ہوتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی بیں۔

ام مویٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا: ''جس شخص کو مردانہ لحاظ سے کمزوری ہوئی ہواس کو جا ہیے دودھ میں شہد ملا کر ن لیا کر ہے''۔

کو حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"آپ لوگوں کو گائے کا دودھ پینا جاہیے کہ وہ ہر طرح کی گھاس کھاتی ہے کہ
اس کے دودھ میں ہر بوٹی کی خاصیت موجود ہے'۔

@ حضرت امير المومنين على عليه السلام فرمات بين:

" گائے کا دودھ دوا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ معدہ کی خرابی کو دُور کرنے کے لیے بے حدمفید ہے"۔

@ حضرت امام موی کاظم علیه السلام نے فرمایا:

"(بعض امراض سے شفایا بی کے لیے) اُونٹ کا پییٹاب بے حدمفیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے دودھ میں شفا مقرر فرمائی ہے'۔

المومنين على عليه السلام سے منقول ہے كه

''گرمی میں اخروٹ کی گری کھانے سے اندرونی حرارت بڑھ جاتی ہے اور پھوڑے پھوڑے پھوڑے کی سرارت بڑھ جاتی ہے اور پھوڑے پھوڑے پھوڑے کی سردی کم معلوم ہوتی ہے''۔

۸−غلہ ترکاری میوہ جات اور تمام کھانے کی چیزوں کے فائدے
 ارشاد فرماتے ہیں:
 سادق آل محمہ ارشاد فرماتے ہیں:
 "چاول عمدہ غذا ہے بواسیر کو دُور کرتا ہے۔

ام حضرت امام موی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں: ''انڈے زیادہ کھانے سے اولا د زیادہ ہوتی ہے''۔

بہت میں احادیث میں سرکہ کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے کہ بیہ پیغیبروں کی خوراک ہے اور آئمہ طاہرین بھی اسے تناول فرمایا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ خضرت رسول خدا کے نز دیک جن جن چیز وں سے روٹی کھا سکتے ہوان میں سے سب سے بہتر سرکہ ہے۔

ام حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے بين :

"سرکہ سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں۔ دانتوں کی جڑیں متحکم ہو جاتی
ہیں۔ عقل کی قوت بڑھتی ہے اور عورتوں کی خواہش نفسانی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ
مجھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کھانے کے شروع اور آخر میں سرکہ کھایا کرتے تھے مگر ہم
کھانے کی ابتداء میں نمک کھاتے ہیں اور آخر میں سرکہ "۔

احادیث میں روغن زینون کے کھانے اورجہم پر ملنے کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ منقول ہے کہ پینچبر اور برگزیدہ لوگ اس سے بھی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اس طرح میوہ زینون کی تعریف بھی احادیث میں کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ زینون جسم سے زہر ملی ہواؤں کو خارج کرتی ہے۔

منقول ہے کہ امام موئ کاظم علیہ السلام سوتے وفت میٹھا تناول فر مایا کرتے تھے۔ ریجی منقول ہے کہ شکر ہر طرح سے نافع ہے اور دافع بلغم ہے۔

اللہ عدیث میں ہے کہ گائے کے تھی میں شفا ہے اور ضعیف آ دمیوں کے لیے کہ جن کا من بچاس برس کا یا اس سے متجاوز ہو گیا ہو تھی کی ممانعت آئی ہے۔

منقول ہے کہ دودھ پینمبروں کی غذا ہے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے دودھ بیا اور اس سے تکلیف ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کہ دودھ سے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی مگر تونے کوئی دوسری چیز اس کے ساتھ کھائی ہوگی جس سے تکلیف ہوئی۔

ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہرمیوے پر ایک قتم کا زہر ہوتا ہے جب تمہارے لیے لایا جائے تو پہلے اُس کو دھلوا لو پھر کھاؤ۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرمات بين:

"دو چیزیں ایسی بیں جنھیں دونوں ہاتھوں سے کھاٹا جا ہے: ۱-اٹلور۲-انار"۔

امام جعفرصاوق عليه السلام نے فرمايا:

" تنین چیزیں کھ نقصان ہیں کرتیں:

سفيد انگور نيشكر اورسيب"-

ھ صادق آل تھ ارشادفرماتے ہیں:

''جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی ہے اُترے تو آ دمیوں کی ہڈیاں دیکھے کر اُن کو بڑا صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو وحی فر مائی کہتم سیاہ انگور کھاؤ تا کہ تمہاراغم وُور ہو جا کے''۔

کسی پینمبر نے اندوہ وغم کی شکایت کی تھی انہیں وی کی گئی کہتم انگور کھاؤ۔

ا مير المومنين على عليه السلام عنقول ب: هزت امير المومنين على عليه السلام عنقول ب:

"اكيس دانے مويز سرخ (بڑے انگورجنميں خشك كرليا جائے) كا ناشته كرنا

سوائے مرض موت کے اور تمام امراض کو دفع کرتا ہے"۔

@ امام جعفر صاوق عليه السلام فرمات بين:

"میوه کل ایک سو بیس قتم کا ہوتا ہے اور اُن سب میں بہتر انار ہے۔ فرمایا:
تہہیں انار کھانا چاہیے کہ وہ بھوکے کو سیر کرتا ہے اور پیٹ بھرے شخص کے لیے ہاضم
ہے۔ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار سے زیادہ کوئی میوہ مرغوب نہ تھا
اور آ مخضرت یہبیں چاہتے تھے کہ اُس کے کھانے میں کوئی شریک نہ ہو۔

اکثر معتبرترین احادیث میں آیا ہے کہ ہرانار میں ایک دانہ بہشت کا ہوتا ہے۔ اگر اے کوئی کافر کھاتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اُس دانے کو لیے جاتا ہے تا کہ وہ نہ کھا سکے۔ای وجہ سے مستحب ہے کہ جب انار کھائیں تو تنہا کھائیں۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیٹ کے درد
کی شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا:'' چاولوں کو دھو کر سائے میں خشک کر لو اور اس
میں سے تھوڑے سے بریاں کر کے نرم کوٹ لو اور ہرضج ایک مٹھی بھر کر کھا لیا کرؤ'۔
حضرت امام رضا علیہ السلام بھنے ہوئے چنے کھانے سے پہلے اور کھانے کے
بعد تناول فرمایا کرتے تھے۔

صدیث میں ہے کہ مسور کا کھانا دل کونرم کرتا ہے اور رونا زیادہ لاتا ہے۔

اليمان ابن جعفر ہے منقول ہے:

"شین حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا' حضرت کے پال تازہ تازہ کھور پڑی ہوئی تھی اور آپ تناول فرما رہے تھے۔ مجھے تھم فرمایا کہتم میرے پال آکر بیٹھو اور یہ مجور کھاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں۔ آپ تو برٹ شوق سے مجور کھا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا: ہال! مجھے یہ بہت ہی پہند ہے کیونکہ حضرت رسول خدا' حضرت امیر المونین' حضرت امام حسن' حضرت امام حسن' حضرت امام میں امام زین العابدین' حضرت امام محمد باقر " 'حضرت امام جعفر صادق " اور میرے والد ماجد سب کو مجبور ہے حد بہندتھی اور مجھے بھی پہند ہے اور ہمارے مانے والوں کو بھی مجبور بہند کرنی چاہیے اور ہمارے وار ہمارے ور ہمارے والد کھور بہند کرنی چاہیے اور ہمارے ور ہمارے ور ہمارے ور ہمارے ور ہمارے ور ہمارے مانے والوں کو بھی ہوت ہمار ہے کہ وہ آگ سے بیدا

图 امام عليه السلام نے فرمايا:

'' پانچ میوے بہشت ہے آئے ہیں: بداندانار 'بی' سیب شامی' سفید انگور اور نازہ تھجور''۔

> ام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلّام سے منقول ہے: دو کسی میوے کا چھلکا اُتار تا مکروہ ہے'۔

ھ مولائے کا کات نے فرمایا:

" بہی کھانے سے کمزور دل کو قوت و طاقت ملتی ہے اور معدہ صاف ہوتا ہے انائی بڑھتی ہے اور ڈرپوک آ دمی دلیر بن جاتا ہے'۔

ا جناب صادق آل محر في فرمايا:

''بہی کھانے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے اوراولا دخوبصورت پیدا ہوتی ہے'۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جوشخص ایک دانہ بہی نہار منہ کھائے اللہ تعالیٰ
عالیں دن کے لیے اُس کی زبان پر حکمت جاری کرتا ہے۔ یہ بھی فرمایا دانا بہی کھاناغم
زدہ شخص کے غم کو اس طرح وُور کر دیتا ہے جس طرح سے پیشانی کا پیدنہ صاف کر
دیتے ہیں۔

المومنين كم منقول م :

''امرود کھانا معدے کو صاف کرتا ہے اور قوت دیتا ہے اور پیٹ بھرے پر کھانا نہار منہ کی نسبت بہتر ہے''۔

امام رضاعليه السلام فرماتے ہيں:

"انجیر منہ کی بدیو دُور کرتا ہے اور ہڈیوں کومضبوط کرتا ہے بال بڑھاتا ہے مختلف فتم کے دردوں کو دُور کرتا ہے۔ انجیر کھانے کے بعد کسی دوسری دوا کی ضرورت نہیں رہتی اور انجیر بہشت کے میووں سے سب سے زیادہ مشابہ ہے"۔

حدیث میں ہے کہ انجیر در دقولنج کے لیے مفید ہے۔

حضرت امير المومنين عليه السلام نے فرمايا:

'' انجیر کھانے سے سدّ ہے زم ہو جاتے ہیں اور ریاح وقولنج کونفع پہنچتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہدن میں کھاؤ تو زیادہ کھاؤ اور رات کو کھاؤ تو کم''۔

会 زیاد قندی ہے منقول ہے:

"میں حضرت امام موئ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت کے بیاں ایک برتن بانی کا رکھا ہے جس میں آلو بخارے بیاں ایک برتن بانی کا رکھا ہے جس میں آلو بخارے بیاے ہیں۔ فرمایا کہ

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين:

"جومومن ایک پورا انار کھا لے اللہ تعالی شیطان کو اس کے دل کی روشی عالیس دن کے لیے دُور کر دیتا ہے اور جومومن پورے تین انار کھا لے تو اللہ تعالی شیطان کو اس کے دل کی روشی سے ایک برس کے لیے دُور کر دیتا ہے اور جس شخص سے شیطان کو اس کے دل کی روشی سے ایک برس کے لیے دُور کر دیتا ہے اور جس شخص سے شیطان ایک برس دُور رہے گا وہ گناہ میں مبتلا نہ ہوگا اور جو گناہ میں مبتلا نہ ہو وہ بہشت میں جائے گا"۔

امام عليه السلام كا ايك اور فرمان ہے:

"آپ کو میٹھا انار کھانا جا ہے کہ اُس کا جو حصہ مومن کے معدے میں جاتا ہے وہی کسی درد کو کھو دیتا ہے اور شیطان کے وسوے کو الگ دُور کرتا ہے''۔

انار کے دانوں کو پیجوں سمیت کھاؤ کیونکہ اس طریقے سے کھانا معدے کوصاف کرتا ہے اور بال بڑھا تا ہے۔ سیجی فرمایا: انار دونوں فتم کا کھٹا اور میٹھا معدے کے لیے مفید ہے۔
لیے مفید ہے۔

عدیث میں ہے کہ مجور کے درخت کی لکڑی کا دھوال حشرات الارض اور زہر ملے کیڑے مکوڑوں کوختم کر دیتا ہے۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے بيں:

"سیب معدے کوروش کرتا ہے اس کوصاف کرتا ہے"۔

المام موى كاظم عليه السلام نے فرمايا:

"سیب کا کھانا ہر قتم کے زہر' جادو' جنات' دفعیہ بلغم کے لیے مفیر ہے اور کسی چیز کا فائدہ اس سے زیادہ اور جلدی نہیں ہوتا''۔

ا کے فوائد معلوم ہو جائیں تو اپنے میں ہے اگر لوگوں کو سیب کے فوائد معلوم ہو جائیں تو اپنے مریضوں کو سوائے سیب کے کوئی دوا ہی نہ دیں۔

المن حضرت على عليه السلام ارشاد فرمات بين: "سيب كهاؤكه وه معدے كوصاف كرتا ہے"۔ اواور حضرت نے یہ بھی فرمایا جوشخص رات کو اس حالت میں سوئے کہ سات ہے سبز کائی کے اُس کے معدے میں پہنچ چکے ہوں تو وہ اُس رات میں دروقولنج سے محفوظ رہو کہ اُس کا مال اور اوالا د زیادہ ہو وہ سبز کاشی زیادہ کھایا کرئے۔

@ حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمايا:

''کاسی کھانے سے ہر درد کو آرام ملتا ہے بینی اولاد آدم کے جسم میں ایک درد بھی ایسا نہیں ہے کہ کاسی اس کی بیخ کئی نہ کر سکے۔ ایک شخص کو بخار اور درد سر عارض ہوا۔ حضرت نے فرمایا کاسی کوٹ کر ایک کاغذیر بھیلا دو اور اُس پر روغن بنفشہ جھڑک کر بیشانی پر لگا دو۔ اس سے بخار اور درد سر دونوں برطرف ہو جائیں گے'۔

امام موی کاظم علیہ السلام نے فرمایا: "جفندر بہت ہی اچھی ترکاری ہے"۔

魯 حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمايا:

''اپنے مریضوں کو چقندر کے پتے کھلاؤ کہان میں شفاہی شفاہی شفا ہے'۔

ام حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ت منقول ہے: •

"جناب رسالت مآب کا ارشاد گرامی ہے: "مشروم (تھمبی) کا شارمن و سلوی (جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا) میں ہوتا ہے اور میرے لیے بہشت سے آیا۔ اس کا یانی آئکھ کے لیے شفاء ہے"۔

密 حدیث ش ب کد:

"جناب رسول خدا کو کد و بہت ہی پیند تھا۔ آپ اپی از دواج مطہرات کو حکم دیا کرتے ہے کہ کھانے میں کد و زیادہ ڈالا کریں۔ آپ نے حضرت امیرالمومنین کو وصیت فرمائی کد" یاعلی ! کد دضرور کھایا کرو کہ اس سے دماغ بڑھتا ہے اور عقل زیادہ ہوتی ہے '۔

ه حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتے ميں:

مجھ پرحرارت غالب ہے تازہ آلو بخارے حرارت کو کم اور صفرا کے مسکن ہیں اور خشک آلو بخارے خون کے مسکن اور ہر قتم کے درد کو بدن سے نکال دیتے ہیں''۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں كه

''خربوزہ کھاؤ کہ اس میں کئی فائدے ہیں۔ ایک تو اس میں کی فتم کی خرابی و
بیاری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ کھانے کی چیز بھی ہے اور پینے کی بھی۔ میوے کا میوہ
ہے اور پھول کا پھول 'خوشبو کی بھی چیز ہے' منہ کو بھی صاف کرتا ہے روٹی کے ساتھ بھی
کھانے کی چیز ہے۔ مردانہ قوت ہیں اضافہ کرتا ہے' مثانے کو صاف کرتا ہے اور
پیشاب آ ور ہے'۔

@ حضرت امام رضا عليه السلام كا فرمان ب:

''نہار منہ خربوزہ کھانے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔حضرت رسول خدا کوخربوزے کے ساتھ تازہ جھوہارے کھانا پیند تھا اور بھی شکر اور چینی کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے''۔

图 حفرت امام جعفر صاوق فرماتے ہیں:

"جب حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نیا میوه و یکھتے تھے تو اُسے بوسه ویتے تھے اور دونوں آئکھوں سے لگاتے تھے اور بید دعا مانگا کرتے تھے:

اَللَّهُمَّ اَرَيتَنَا اَوَّلَهَا فِي عَافِيَةٍ فَارِنَا الْحِرَهَا فِي عَافِيَةٍ

د اللهُمَّ اَرَيتَنَا اَوَّلَهَا فِي عَافِيةٍ فَارِنَا الْحِرَهَا فِي عَافِيةٍ

د اللهُمَّ اَرَيتَنَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَافِيت مِن اللهُ عَافِيت مِن اللهُ عَافِيت مِن وَكُلا اللهُ ال

﴿ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: ''جوشخص کوئی میوہ کھائے اور کھانے سے پہلے بہم اللہ کہہ لے تو وہ میوہ نقصان نہ پہنچائے گا''۔

﴿ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا ہے: "حضرت امير المونين كے سامنے بھى ايسا كھانانہيں آيا جس ميں كوئى سبزى نہ الله عدیث میں ہے بودینہ معدے کو طاقت دیتا ہے اور اگر صح کے وقت نہار منہ اس کا سفوف کھایا جائے تو رطوبت معدہ کو دُور کرتا ہے۔

ام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا: ها حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"الله تعالیٰ نے چونکہ حضرت آ دم گومٹی سے پیدا کیا ہے پس حضرت آ دم نے اپنی اولاد کے لیے مٹی کھانا حرام کر دیا"۔

الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "جو شخص مٹی کھا کر مرجائے گا گویا اس نے خود کشی کی''۔

@ حضرت امام موىٰ كاظم عليه السلام نے قرمايا:

" چار چیزی وسوسته شیطانی سے بیں:

ا-مٹی کھانا'

٢- عاد تأمني كو ہاتھ سے توڑتے رہنا'

٣- ناخنول كودانت سے كترنا

۴- داڑھی چبانا"۔

图 امادیث ش ے کہ

" مٹی کا کھانا حرام ہے سوائے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی مٹی کے جس کو خاک شفاء کہتے ہیں کہ اس کا ایک چنا بھر کھانا ہر درد کے لیے موجب شفاء ہے ادر ہرخوف وخطر کے لیے باعث امن وامان ہے"۔

۹ - مومن کی مہمان نوازی کی فضیلت

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام قرمات بين:

"جب کوئی برادر مومن آپ کے گھر آئے تو اُس کو کھاٹا کھلاؤ اگر کھاٹا نہ اللہ کے گھر آئے تو اُس کو کھاٹا کھلاؤ اگر کھاٹا نہ اللہ کے تو کوئی چیز پینے کی دواور اگر میر بھی قبول نہ کر ہے تو کم از کم اُس کے ہاتھ تو پانی اسی خوشبود ارع ق سے وُ ھلا دو'۔

"مولی کے تین فائدے ہیں: اس کا پتا زہریلی ہوائیں بدن سے نکال دیتا ہے۔اس کا نیج ہاضم ہے اور بلغم کو باہر نکالتا ہے"۔

عضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام کاظم علیهم السلام کافر مان ہے:

"" گاجر کھانے سے قوت مردی میں اضافہ ہوتا ہے اور درد قولنج سے امان ملتی ہے اور بواسیر جاتی رہتی ہے"۔
ہے اور بواسیر جاتی رہتی ہے"۔

جناب حضور پاک صلی الله علیه وآله وسلم کلڑی نمک کے ساتھ کھاتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ'' کلڑی کو جڑکی طرف سے کھاؤ کہ اُس میں برکت ہوگی''۔

امام عليداللام كافرمان ي:

'' بینگن کھاؤ کہ اس میں کوئی مرض نہیں اور اس کی تعریف میں بہت می حدیثیں وارد ہوئی ہیں''۔

@ حضرت صادق آل محر في فرمايا:

'' بیاز منہ کی بوکو دُور کرتی ہے' بلغم زائل کرتی ہے' سستی و تکان کھو دیتی ہے' رگوں اور پیٹوں کومضبوط بنا دیتی ہے۔ دانتوں کی جڑیں متحکم کرتی ہے۔ قوت مردمی میں اضافہ کرتی ہے' نسل زیادہ ہوتی ہے۔ بخار کو دُور کرتی ہے اور بدن کوخوش رنگ کرتی ہے'۔

الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

"جب تم کسی شہر میں پہنچو تو سب سے پہلے وہاں کی پیاز کھا لو تو اُس شہر کی بیاریاں تم سے زُوررہیں گی'۔

عفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

''جوشخص لہن کھائے وہ بدیو کی وجہ سے مسجد میں نہ آ کے مگر جوشخص مسجد میں نہ ہو یا مسجد میں نہ جائے وہ کھالیا کرئے'۔ 126

الله على حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا كه معزت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا كه منظم من من من من كا حدثین دن ہے۔ تین دن ہے۔ منجمان كى جو خاطر مدارت كى جائے صدقہ ہے۔ --

خضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
"این مومن بھائی کے پاس اتنی مدت قیام نہ کرو کہ اُس کوفکر لاحق ہو جائے
ادراس کے پاس تنہارے لیے خرچ کرنے کو پچھ نہ بچ"۔

این الی یعفور نے روایت کی ہے:

"میں نے ایک مہمان کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکان میں کسی کام کے لیے اٹھے ہوئے ویکھا۔ حضرت نے اُسے روک دیا اور خود اُٹھ کر اُس کام کو انجام دیا۔ پھر بی فرمایا کہ آ قائے نامدار رسول خدا نے مہمان سے کام لینے کو منع فرمایا ہے۔ "۔

#### ایک روایت میں ہے:

" حضرت امام رضا عليه السلام كى خدمت ميں ايك مہمان تھا۔ اُس نے چراغ درست كرنے كو ابنا ہاتھ برد ھايا۔ حضرت نے اُس كو روك ديا اور خود چراغ درست كر ديا۔ پھر فرمايا كه ہم اہل بيت اپنے مہمانوں سے كوئى كام نہيں ليتے"۔

امام محد باقر عليه السلام سے منقول ہے كه

" كر حاورتم أس كا بدله نه دواورمهمان سے كوئى كام لينا خلاف ادب ہے۔ پس جس وت كوئى تمهارے ساتھ سلوك وت كوئى كام لينا خلاف ادب ہے۔ پس جس وت كوئى مهمان آئے تو أثر نے بين اس كى مدد كرو اور جس وقت وہ جا ہے كہ اپنا اسبب باندھے تو جانے بين اس كى مدد نه كرو تو يہ خبث نفس كى دليل ہے نيز جاتے وقت عمدہ اور خوشبو دار كھانا يكا كر بطور زاد راہ كے اس كو دے دو كہ يہ جوال مردى كى اليل ہے "۔

@ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

"مومن کو اپنے برادر مومن کی عزت اور خاطر داری میں جو جو برتاؤ ضروری بیں اُن میں سے ایک بیبھی ہے کہ اُس کا تخذ قبول کرے اور جو اپنے پاس ہو اُسے بطور شخفہ دے اور اگر نہ ہوتو اُس کے لیے تکلیف نہ کرے"۔

の مدیث یل چکد:

"جب برادر مومن خود سے تنہارے پاس آئے تو گھر میں جو پچھ موجود ہے۔ اس کے لیے لاؤ اور اگر آپ نے اُسے بلایا ہے تو تکلف کرؤ'۔

密 سن بن بشام ے منقول ہے:

"میں ابن ابی یعفور کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ حضرت نے دو پہر کا کھانا طلب فر مایا۔ ہشام نے عرض کیا میں تو کم کھاؤں گا۔ حضرت نے فر مایا کہ تو یہ ہیں جانتا کہ مومن کو اپنے برادر مومن کی جتنی محبت ہوتی ہے اُس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اس کے کھانے میں سے کتنا کھایا یعنی جتنی زیادہ دوسی ہوگی اتنا ہی کھانا زیادہ کھائے گا"۔

@ حضرت امام رضا عليد السلام نے فرمايا:

"جو شخص صاحب ہمت ہوتا ہے وہ لوگوں کا کھانا کھاتا ہے کہ لوگ بھی اس کا کھانا کھا تا ہے کہ لوگ بھی اس کا کھانا کھا تا کہ لوگ بھی اس کھانا کھانا کھانا کھانا کہ لوگ بھی اس کھانا کہ لوگ بھی اُس کے بہاں کھا تیں گئے"۔

الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: "ولیمه اور مہمانی یا نج موقعوں پر سنت ہے:

ا-شادی ۲- عقیقه ۳- ختنه ۲۳- نیامکان فریدنایا بنانا

۵- جس وقت سفر سے لوٹ کر گھر آئے۔

عفرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اُس ولیمے بیں شریک ہونے میں شریک ہونے میں شریک ہونے میں شریک ہونے میں منع فقیروں کو نہ بلایا است منع فرمایا ہے جو امیروں کے لیے مخصوص ہو اور اس گھر بیں فقیروں کو نہ بلایا

-"(24

🕸 حضور پاک صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشادگرامی ہے:

"جو شخص کی گروہ کو بانی بلائے اُس کو جاہیے کہ خود سب کے بعد بانی پیتے"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين:

"جب کوئی مومن بھائی تمہارے گھر میں آئے تو اُس سے بید دریافت نہ کرو کہ تم نے کچھ کھایا ہے یا نہیں بلکہ جو کچھ موجود ہوئے آؤ کیونکہ جوانمر دی ای میں ہے کہ ماحضر حاضر کر دیا جائے'۔

اگر کوئی شخص ہزار درہم کھانے میں صرف کرے اور ایک مومن اُس میں سے کھا لے تو وہ إسراف نہ ہوگا۔

بہت میں احادیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنی روزی لاتا ہے (یہ فضل خدا ہے) جب وہ کھانا کھالیتا ہے تو صاحب خانہ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہے۔ دید میں المنسسال مالیتا ہے تو صاحب خانہ کی بخشش ہو جاتی ہے۔

المومنين عليه السلام نے فرمايا:

''جومومن اینے مہمان کی آواز س کرخوش ہو اُس کے تمام گناہ بخش دیئے مائیں گے''۔

🕸 حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

''جس گھر میں مہمان نہ آئے گا اس میں فرشتے بھی نہ آئیں گئے''۔

@ صادق آل محد فرماتے ہیں:

''مومن بھائی کے جو حقوق مومن پر واجب ہیں اُن میں سے ایک ہی ہجی ہے کہ جب وہ دعوت کرے قبول کی جائے''۔

🕸 پیغیبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"میں تمام حاضرین اور غائبین کو وصیت کرتا ہوں کہ مسلمان کی ضیافت رد نہ کریں خواہ پانچ میل کا فاصلہ بھی طے کر کے جانا پڑے کیونکہ کسی مومن بھائی کی دعوت الرین خواہ پانچ میل کا فاصلہ بھی طے کر کے جانا پڑے کیونکہ کسی مومن بھائی کی دعوت الدل کرنا دین کے ضروری احکامات میں سے ہے۔ بیا بھی فرمایا کہ سب سے بدتر محرومی

الله عليه وآله وسلم فراصلي الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

''مہمان کے حقوق میں ہے ایک ہی ہے کہ جاتے وقت صاحب خانہ کم از کم گھر کے دروازے تک اُس کے ساتھ جائے''۔

الله على الله عليه وآله وسلم كا ارشاد كرا م عن عند و الله وسلم كا ارشاد كرا م ي : ﴿ وَهِمْ كَا ارشاد كرا م ي ا

· ''آٹھ آدمی ایسے ہیں کہ اگر وہ ذلیل وخوار کیے جائیں تو انہیں اپنے آپ کو ملامت کرنی جاہے:

ا- جو كى كے دسترخوان ير بن بلائے چلا جائے۔

٢- وه مهمان جوصاحب خانه پر اپناهم چلائے۔

س- جوشخص اینے وشمنوں سے نیکی کا طلب گار ہو۔

٣- وه شخص جو کنوں اور بخیل لوگوں سے بخشش اور احمان کا امیدوار ہو۔

۵- وہ مخص جو دو آ دمیوں کے رازیا گفتگو میں ان کی اجازت کے بغیر دخل دے۔

٢- وه مخص جو بادشامول اور حكام وفت كو وقعت نه دے۔

- وو شخص جوالی مجلس میں بیٹے جس میں بیٹنے کی اس میں لیافت نہ ہو۔

۸- وہ شخص جو کی ایسے شخص سے بات کرے جو اُس کی بات پر توجہ نہ دے۔
 ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے کھانے پر ایسے لوگوں کو بلاؤ جن سے محض خدا

کے لیے دوئی ہو۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

"اگر کوئی شخص ایک مومن بھائی کو جس سے صرف خدا کے لیے دوسی رکھتا ہوا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو وہ میرے نزدیک اُس سے بہتر ہے جو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے"۔

@ امام عليه السلام سے منقول ہے:

"جب حضرت رسول خدا مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو خود سب سے پہلے شروع فرماتے تھے اور سب کے بعد ہاتھ روکتے تھے (تاکہ مہمان بھوکا نہ رہ

لطف اندوز کرے گا''۔

سی شخص نے امام علیہ السلام سے بوچھا کہ پانی کا مزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''زندگانی کا''۔

المومنين عليه السلام ارشاد فرماتے ہيں:

''آبیر کریمہ ثُمَّ کَتُسئَلُنَّ یَـومَئِدِ عَنِ النَّعِیمِ لِینی پھر قیامت کے دن تم سے منرور ہی نعمات و نیا کا سوال کیا جائے گا۔ میں ان نعمتوں سے مراد تازہ کھجور اور تھنڈا الٰ ہے''۔

@ مديث ش ي:

''روئے زمین کے تمام پانیوں سے آب زم زم بہتر ہے اور آب برسوت جو اس میں ہے وہ روئے زمین کے تمام پانیوں سے آب زم نرم بہتر ہے اور آب برسوت جو اس میں ہے وہ روئے زمین کے تمام پانیوں سے بدتر ہے کیونکہ کافروں کی رومیں اہاں جاتی ہیں اور ان کوشب وروز عذاب دیا جاتا ہے''۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"آب زم زم ہرمض کے لیے شفاء ہے"۔

المومنين على عليه السلام نے قرمایا:

''بارش کا پانی پیو کہ وہ بدن کو پاک و صاف کرتا ہے۔ بیار بوں اور دردوں کو ، ن سے نکال دیتا ہے''۔

امام جعفر صادق عليه السلام كا ارشاد ہے:

"اگر میں پاس رہتا ہوتا تو ہر صح وشام دریائے فرات پر جانا پیند کرتا"۔

المومنين على عليه السلام فرماتے ہيں:

''اگر اہل کوفدا ہے بچول کے گلے آ بِ فرات سے اٹھاتے تو اس میں کچھ شک ''اں کہ وہ سب کے سب مومن ہوتے''۔

🕸 جناب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"ان گرم پانیوں سے شفا طلب نہ کرو جو پہاڑوں میں ہوتے ہیں اور جن میں

سے کہ کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی دعوت کرے اور وہ اُسے قبول نہ کرے'۔

۱۰- خلال کی فضیلت اور اُس کے آ داب

امام صاوق عليه السلام سے منقول ہے: السلام سے منقول ہے:

" حضرت جرائیل جناب رسول خدا کے لیے مسواک (خلال لائے) اور عرض کیا: خلال سے دانتوں کی جڑیں مشحکم ہوتی ہیں اور دانتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے نیز روزی بڑھتی ہے۔

امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا ہے: "جھاڑو کی لکڑی سے خلال کرنے سے مفلسی اور جمافت پیدا ہوتی ہے"۔

الله عليه وآله وسلم فداصلي الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: عليه وآله وسلم نے فرمايا:

''مہمان کے حقوق میں سے ایک بیرسی ہے کہ اُس کے لیے خلال مہیا کرے۔ بیر بھی فرمایا کہ خلال کرو کیونکہ فرشتے کسی شخص کے دانتوں میں کھانا دیکھنے سے زیادہ کسی چیز کو دشمن نہیں سمجھتے''۔

عضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے بين:

"طعام کا جو حصہ دانتوں کی جڑوں میں رہ جائے اُسے تو کھاؤ اور جو دانتوں کے درمیان میں رہ جائے اُسے بھینک دو''۔

会 صادق آل محرك في ارشاد فرمايا:

''جو کچھ خلال کے ذریعہ سے نکالا جائے اُسے نہ کھاؤ کہ اُس سے اندرونی زخم پیدا ہوتے ہیں''۔

اا- یانی کی فضیلت اور اُس کی قشمیں

احادیث میں ہے کہ دنیا و آخرت میں سب سے بہتر پینے کی چیز پانی ہے۔

امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جوشخص دنیا کے پانی سے لطف اندوز ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بہتی مشروبات سے

اں مجور کھاتا ہی اس لیے ہوں کہ بانی کا ذا کفتہ اچھا معلوم ہو'۔

اا- یانی پینے کے آداب

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين:

"جو شخص پانی پی کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور اُن کے اہل بیٹ کو یاد اُ ۔ ۔ اور اُن کے اہل بیٹ کو یاد اُ ۔ ۔ اور ان کے قاتلوں پر لعنت کرے تو اللہ تعالی ایک لاکھ نیکیاں اُس کے نامہ المال میں لکھے گا اور ایک لاکھ درجے بلند کرے کا۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو خوش ہو کر محشور کرے گا اور اگر پانی پی کر بیہ کہا جائے تو بہتر ہے:

صَلُواةُ اللهِ عَلَى الحُسَينِ وَ اَهلَبِيتِهِ وَ اَصحَابِهِ وَلَعنَهُ اللهِ عَلَى قَتَلَةِ الحُسَينِ وَ اَعَدَآئِهِ

''لیعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اور اُن کے اہل بیت اور اُن کے اصحاب پر اللہ تعالیٰ کا درود ہو اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں اور دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو''۔

کر حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص پانی پینے سے پہلے ہم اللہ کہہ لے پھر
ایک گھونٹ پی کر تھہر جائے اور پھر ہم اللہ کہہ لے اور پھر پانی پینے کے بعد الحمد للہ کے
ایک گھونٹ بی کر تھہر جائے اور پھر ہم اللہ کہہ لے اور پھر پانی پینے کے بعد الحمد للہ کے
ایک قوم پانی اُس کے پیٹ میں رہے گا اللہ تعالیٰ کی تنبیج کرتا رہے گا اور اُس کا
اُواب پینے والے کے لیے لکھا جائے گا۔

الم حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

''یانی زیادہ نہ بیو کہ وہ ہر قتم کا درد پیدا کرتا ہے اور جب تک درد کی تاب ہو اوا مت پیکو''۔

حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمايا:

'' کھانے پر زیادہ پانی بینا کوئی نقصان نہیں کرتا کیکن جب معدہ خالی ہوتو زیادہ

ے گندھک کی بو آتی رہتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اُن کی گری جہنم کی گرمی میں ہے۔ ہے''۔

عضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیهم السلام نے ارشاد فرمایا کہ "نہاری ولایت اور دوستی تمام پانیوں پر پیش کی گئی جس پانی نے قبول کرلی وہ شیریں وخوش گوار ہو گیا اور جس نے قبول کرلی وہ شیریں وخوش گوار ہو گیا اور جس نے قبول نہ کی وہ کھاری اور تلخی رہا''۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس بات کو بالکل ناپبند کرتے تھے کہ کوئی شخص کر وے پانی سے اور اُس پانی سے جس میں گندھک کی بوآتی ہے طلب شفا کرے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے وقت سب پانیوں کو بلایا' سب نے حضرت کا کہنا مانا سوائے کڑوے پانی اور اُس پانی کے جس میں گندھک کی بوآتی ہے پس آپ نے ان دونوں پرلعنت کی۔

امام جعفر صاوق عليه السلام كا فرمان ہے: الله عليہ السلام كا فرمان ہے:

" مختلا پانی حرارت کو بچھا تا ہے صفرا کو کم کرتا ہے طعام کو معدے میں گھلا تا ہے خوا کو کم کرتا ہے طعام کو معدے میں گھلا تا ہے تپ کو زائل کرتا ہے۔ فرمایا کہ اُبلا ہوا پانی ہر درد کے لیے مفید ہے اور کسی طرح نقصان نہیں پہنچا تا"۔

ام موی کاظم علیه السلام نے فرمایا: "مختدا پانی پینے میں سب سے زیادہ مزے دار ہے"۔ ابن ابی طیفور طبیب سے منقول ہے:

'' میں حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور آپ کو زیادہ پائی پینا کسی طرح نقصان دہ نہیں ہے بلکہ بیہ طعام کو معدے میں ہضم کرتا ہے' عضہ کو کم کرتا ہے' عقل کو بڑھا تا ہے اور صفرا کو گھٹا تا ہے''۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اس وقت امام خرما تناول فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پائی بھی مسلسل پیتے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پائی بھی مسلسل پیتے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پائی بھی مسلسل پیتے جا رہے تھے۔ اس نے عرض کیا ''مولا! اگر آپ مجور کے بعد پائی نہ بیکن تو بہتر ہے۔ ارشاوفر مایا کہ

البیں اور اختیام پر الحمد للہ۔ برتن کو دسی لگی ہوتو اُس کے سامنے سے اور اگر وہ کہیں نوٹا ہویا چھید ہوتو اُس طرف سے نہ پینا جاہیے۔ یہ دونوں جگہیں شیطان سے تعلق اللہ تی ہیں''۔

حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ سے بانی میں پھونک مارنے منع فرمایا ہے۔

عدیث میں ہے کہ جناب رسول خدا بھی شیشے کے برتنوں میں پانی پیتے تھے جو شام سے حضرت کے لیے تخفہ کے طور پر آیا کرتے تھے بھی لکڑی کے برتن میں ابھی چڑے کے اور اگر کوئی برتن موجود نہ ہوتا تو مچلوسے پی لیتے تھے۔

پانی مت بیئو۔ میر بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص دو چیج کھانا کھائے اور اس پر پانی نہ پیئے تو مجھے تعجب ہے کہ اُس کا معدہ بھٹ کیول نہیں جاتا''۔

بہت کی احادیث میں آیا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی بینا افضل ہے اور بہتر ہیہ ہے کہ تعین و تفے کر کے بیا جائے۔ دن کو کھڑے ہو کر پانی بینا جاہے اور رات کو بیٹھ کر۔ کہ تین و تفے کر کے بیا جائے۔ دن کو کھڑے ہو کر پانی بینا جا ہے اور رات کو بیٹھ کر۔ پھرت صادق آل محمرٌ فرماتے ہیں :

"دن میں کھڑے ہو کر پانی بینا طعام کوہضم کرتا ہے اور رات کو کھڑے ہو کر پانی پینے سے صفرا کی زیادتی ہوتی ہے'۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا قوت بدن اور صحت جسم کا باعث ہوتا ہے۔

حضرت امير المومنين عليه السلام نے فرمايا:

"رات کے وقت کھڑے ہو کر پانی مت پیری ورنہ اُس سے کوئی درد پیدا ہو جائے گا جس کا علاج سوائے اس کے میکھ نہیں کہ خدا آرام دے'۔

密 حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرمايا:

'' کھڑے ہوکر بانی نہ پیئو۔ کسی قبر کے آس باس نہ پھرواور کھبرے ہوئے بانی میں پیشاب نہ کیا کرو جو شخص ایسا کرے اور اُس پر کوئی بلا آپڑے تو اُسے چاہیے کہ اینے آپ کو ملامت کرے''۔

. ایک عدیث میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مٹی کے پیالے میں باتی ہینے تھے۔ پانی پیتے تھے۔

رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو پانی سے مندلگا کر چو پایوں کی طرح پی رہے تھے۔ آنخضرت نے فرمایا:

"ا پے ہاتھ سے پیو کہ اس سے بہتر تہارے لیے کوئی برتن نہیں ہے"۔

密 حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

" پانی پینے کے آ داب میں سے قامل خیال آ داب سے ہیں کہ ابتداء میں ہم اللہ

چوتها باب

# نکاح کی فضیلت اور عورتوں کے ساتھ رہنے سہنے کے آ داب اور اولا دکی پرورش اور اُن کے ساتھ میل جول رکھنے کے قواعد

ا- نكاح كى فضيلت اوراس كے آداب كنوارا رہنے كى ممانعت

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين:

"اپی بیوی یا بیویوں کو زیادہ عزیز رکھنا پیغیبروں کے اخلاق میں داخل تھا۔ فرمایا کہ میرے خیال میں کسی مردمومن کے ایمان میں ترتی نہیں ہوسکتی سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت رکھے۔فرمایا کہ جسے اپنی بیوی یا بیویوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے اُس کے ایمان میں ترتی ہوتی ہے'۔

> عنرت امام رضا علیه السلام کا فرمان ہے: "تین چیزیں پینمبروں کی سنت میں داخل ہیں: ا-خوشیوسونگھنا

٢- جو بال بدن پرضرورت سے زیادہ ہوں اُن کو دُور کرنا

۳- اپنی بیوی یا بیو بول سے زیادہ مانوس ہونا اور ان کے حقوق ادا کرنا۔
روایت میں ہے کہ سکین تخفی نے بیوی 'خوشبو اور لذید کھانوں کو ترک کر کے عبادت اختیار کر لی تھی۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا۔ امام نے جواب میں لکھا:

حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایاک:

''جوشخص افلاس و پریشانی کے ڈریسے نکاح نہ کرتا ہواس میں کوئی شک نہیں کہ ن میں گاری کی میلات الیا فیاسا

وہ خدا سے برگمان ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے:

إِن يَّكُونُوا فُقَرَآء يُغِنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ

لیمنی اگر وہ فقیر ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے:

"عثمان ابن مطعون کی زوجہ حضرت رسول خدا کی خدمت میں آئی اور بیرعض کیا: "یارسول اللہ! عثمان دن بھر روزے رکھتے ہیں رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور میرے پاس نہیں آتے۔ حضرت عضبناک ہوکرعثمان کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اے عثمان! خدا نے مجھے رہبانیت کے لیے مبعوث نہیں فرمایا بلکہ دین مہین کے فرمایا: اے عثمان! خدا نے مجھے رہبانیت کے لیے مبعوث نہیں فرمایا بلکہ دین مہین کے لیے مبعوث کیا ہے۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں 'نماز بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ جو شخص میرے دین کا خواستگار ہوائے جا ہے کہ میری سنت پر عمل بھی کرے اور جہاں میری اور سنتیں ہیں یہ بھی ہے کہ عورتوں سے نکاح کر کے ان پر عمل بھی کرے اور جہاں میری اور سنتیں ہیں یہ بھی ہے کہ عورتوں سے نکاح کر کے ان

## ٢- عورتول كى قسمين اور أن مين سے اچھى اور برى كون كون كون كى بين؟

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے بين:

''عورت اس گلوبند کی مانند ہے جوتم اپنی گردن میں باندھتے ہواور بیرد مکھ لینا تہمارا کام ہے کہ کیسا گلوبندتم اپنے لیے پیند کرتے ہو''۔

فر مایا کہ پاک دامن اور بدکار عورت کسی طرح برابر نہیں ہو سکتی۔ پاک دامن کی قدرو قیمت سونے چاندی سے کہیں زیادہ ہے بلکہ سونا چاندی کی اُس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے اور بدکار عورت خاک کے برابر بھی نہیں بلکہ خاک اُس سے کہیں بہتر ہے اور میرے جدا مجد حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا این جیسے خاندان میں رشتہ کرو اور این جیسے خاندان سے رشتہ لو۔ اگر کوئی شخص اپنی شادی کرنا چاہتا ہے تو ایسی خاتون سے شادی کرے جو اُس کے لیے موزوں ہو تا کہ اس سے لائق فرزند بیدا ہو۔

ام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص مال وحسن و جمال کے لیے نکاح کرے گا وہ دونوں سے محروم رہے گا اور جوشخص پر ہیز گاری اور دین کے لیے نکاح کرے گا اللہ اُس کو مال بھی دے گا اور جمال بھی''۔

الله عليه وآله وسلى الله عليه وآله وسلم كا ارشاد كراى ہے: الله عليه وآله وسلم كا ارشاد كراى ہے:

"جو چھوٹے بچے مرجاتے ہیں وہ عرش الہی کے بنچے اپنے والدین کے لیے طلب مغفرت کیا کرتے ہیں اور مشک وعنر اور زعفران کے پہاڑ پر حضرت سارہ اُن کی پرورش ہیں مشغول ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اُن کی تگہبانی میں'۔

@ حضرت امير المومنين على عليه السلام فرماتے ميں:

" بین میں میں مونی جائے اس میں میں میں ہونی جائے اس اس میں میں استانی اور تناسب اعضاء۔ اگر کسی کو الیمی عورت کی خواست گار ہو۔ میں میں استان کو الیمی عورت میں میں آئے تو وہ اس کا خواست گار ہو۔

کے حقوق ادا کرے۔

﴿ روایت میں ہے کہ تین عورتیں حضرت رسول خداکی خدمت میں آئیں۔
ایک نے عرض کیا کہ میرا خاوند گوشت نہیں کھا تا دوسری نے عرض کیا کہ میرا خاوند خوشبو نہیں سوتھتا ' تیسری نے عرض کی کہ میرا شوہر حق زوجیت ادا نہیں کرتا۔ آنحضور بیت اشرف سے باہرتشریف لائے اور ناراضگی کے آثار چرہ مبارک سے تمایاں تھے۔ آپ منبر پرتشریف لے گئے اور حدوثنائے پروردگار عالم کے بعد بیرارشاد فرمایا:

''کیا وجہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے ایک گروہ نے گوشت کھانا' خوشبو سونگنا اور حقوق زوجیت کی اوائیگی ترک کر دی ہے۔ میں خود گوشت کھاتا ہوں' خوشبو بھی سونگنا اور حقوق زوجیت کی اوائیگی ترک کر دی ہے۔ میں خود گوشت کھاتا ہوں' خوشبو بھی سونگنا ہوں اور اپنی ازواج کے شرعی حقوق بھی پورے کرتا ہوں۔ جوشخص میری سنت کے خلاف ہے وہ میری اُمت سے خارج ہے'۔

﴿ روایت میں ہے کہ ایک عورت نے رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ میرا شو ہر میرے پاس نہیں آتا۔ رسول خدانے فرمایا کہ تو نے اپنے آپ کوخوشبو سے معطر کیا تھا۔ اس نے عرض کی جی ہاں لیکن میرا شو ہر مجھ سے دُور رہا۔ رسول خدانے فرمایا اگر اسے حقوق زوجیت کے اداکر نے کے تواب کے بارے میں معلوم ہوتا تو وہ ہرگز ایبا نہ کرتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تیری طرف متوجہ ہوگا تو فرشتے اس کو محیط کر لیس کے اور اُسے اتنا تواب ملے گاگویا تلوار کھنے کہ کر خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے اور جس وقت وہ تمہارے شرعی حقوق اداکرے گا اُس کے خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے اور جس وقت وہ تمہارے شرعی حقوق اداکرے گا اُس کے قدمہ باتی نہ رہے گا۔

ام حضرت امام جعفر صادق علید السلام نے فرمایا: "عیال دار کی دور کعت نماز کنوار ہے شخص کی ستر رکعتوں ہے بہتر ہے"۔ - أى سے نصف اسے ملے گا''\_

الله عليه وآله وسلم في الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا:

"میری اُمت میں سے بہتر عورت وہ ہے جس کا حسن سب سے زیادہ ہو اور سرسب سے کم ہو'۔

الله على الله عليه وآله وسلم الشاوفر مات بين : الله عليه وآله وسلم الشاوفر مات بين :

"عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کے لیے سب سے کے لیے دیگر تمام قبیلوں کی عورتوں سے زیادہ مہربان اور اپنی اولاد کے لیے سب سے اور اپنے اور اپنے اپنے شوہروں کی ہر لحاظ سے اطاعت کرتی ہیں اور غیروں کے سالم میں پاک دامنی کا مظاہرہ کرتی ہیں'۔ اس زمانے میں زنانِ قریش کی مصداق سیدانیاں ہیں'۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے منقول ہے:

''نی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عقل مند اور صاحب ٹروت تھا۔ اُس کا ایک بیا ایک ایک زوجہ سے تھا جو عفیفہ اور نیک تھی۔ یہ لڑکا شکل وصورت میں اپنے باپ سے بہت مشابہ تھا اور دو بیٹے دوسری بیوی سے تھے جو صاحب عفت نہ تھی۔ جب اس کی وفات کا وقت ہوا تو بیٹوں سے بیہ کہ مرم اکہ میراگل مال تم میں سے ایک کا ہے۔ اب ہر ایک دعویدار تھا کہ مال میرا ہے۔ آخر مقدمہ قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے کہا کہ فیصلے سے بہلے اُن مینوں بھائیوں کے پاس جاؤ جو عقل میں بہت مشہور ہیں۔ حسب اللم بہلے اُن میں سے ایک کے پاس گئے۔ یہ ایک بوڑھا آدی تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ میرے فلاں بھائی کے پاس جاؤ جو مجھ سے بڑا ہے۔

چنانچہ اُس کے پاس گئے۔ اسے ادھیڑ عمر کا پایا۔ اس نے کہا مجھ سے جو بڑا اسانی ہے اس کے پاس جاؤ جب اس کے پاس پنچے تو اُسے جواں پایا۔ پس اپنا حال ایان کرنے سے پہلے اس سے بیسوال کیا کہ تمہارا چھوٹا بھائی کس وجہ سے بوڑھا ہو گیا اور تم جوسب سے بڑے ہو جوان ہو؟ اس نے کہا میرے چھوٹے بھائی کی عورت بہت اور تم جوسب سے بڑے ہو جوان ہو؟ اس نے کہا میرے چھوٹے بھائی کی عورت بہت

عضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ''خوبصورت عورت مرد کی خوش نصیبی کی دلیل ہے''۔ گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

''جس وفت تم کسی خاتون کی خواستگاری کرو تو اُس کے بالوں کی نسبت دریافت کرلو کیونکہ بالوں کی خوبصورتی نصف حسن ہے''۔

الله عليه وآله وسلم كا ارشاد كرامي عند عليه وآله وسلم كا ارشاد كرامي ہے: الله عليه وآله وسلم كا ارشاد كرامي ہے:

''تہماری عورتوں ہیں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اولا د زیادہ پیدا ہوتی ہوا ہے شوہر کی خیرخواہ ہواور صاحب عفت ہوا ہے اعزہ واقربا ہیں عزت رکھتی ہوا ہے شوہر کے لیے بناؤ سکھار کرے اور اس سے خوش اخلاقی سے پیش آئے غیروں سے شرم کرتی ہواور اپنی پاک دامنی کا خیال کرے۔شوہر کا کہنا سے اور اس کے حکم کو بانے اور جب شوہر اس سے اپنا شرعی حق طلب کرے تو وہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا تمہاری عورتوں ہیں سب سے بدتر وہ ہے جو اپنی قوم میں ذلیل ہواور اپنی شوہر پر مسلط۔ بچے نہ جنتی ہوا کینے رکھتی ہوا بدکاری کی پروا نہ کرے۔ جب شوہر موجود نہ ہوتو دوسروں کے دکھانے کے لیے بناؤ سکھار کرے۔ جب شوہر آجائے پردہ نشین نہ ہوتو دوسروں کے دکھانے کے لیے بناؤ سکھار کرے۔ جب شوہر آجائے پردہ نشین کرے اور جب شوہر اس سے خلوت نہ کرے اور جب شوہر اس سے خلوت کرے تو اس سے بداخلاقی سے پیش آئے''۔

ایک شخص حفرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میری اوجہ اس فتم کی ہے کہ جب گھر میں آتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے جب باہر نکلتا ہوں تو دروازے تک پہنچاتی ہے جب مجھے عمکین دیکھتی ہے تو دریافت کرتی ہے کہ کیا فکر ہے؟ اور کہتی ہے کہ اگر فکر معاش ہے تو خدا تمہاری اور سب بندوں کی روزی کا کفیل ہے اور اگر آخرت کی فکر ہے تو خدا اس فکر کو اور زیادہ کرے۔

会 آ تخضرت نے ارشادفر مایا:

" یے عورت انتہائی خوش نصیب عورتوں میں ہے ہے جتنا اجر کسی شہید کومل سکتا

بری ہے اور وہ اس کی برائیوں پر صبر کرتا ہے اس خیال سے کہ وہ کی اور مصیبت بیں مبتلا نہ ہو جائے جس پر صبر نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ رہا دوسرا بھائی اس کی عورت الی ہے کہ بھی اُسے خوش حال رکھتی ہے اور بھی رخیدہ اس وجہ سے وہ اوھیڑ ہے اور میری عورت مجھے ہمیشہ خوش رکھتی ہے اور بھی فریشان نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ بیس جوال ہول۔ بھائیوں نے یہ کیفیت من کر اپنا قصہ اس سے بیان کیا۔ اُس نے کہا کہ پہلے تم اپنے باپ کی ہڈیاں نکال کر جلا ڈالو۔ بھر میرے پاس آنا۔ بیس تبہارا فیصلہ کر دوں گا۔ جب وہ چلے تو چھوٹے بھائی نے تلوار اُٹھا کی اور دونوں بڑے بھائیوں نے کدالیس لے لیں۔ باپ کی قبر پر پہنچ کر بڑے بھائیوں نے کدالیس لے لیں۔ باپ کی قبر پر پہنچ کر بڑے بھائیوں نے کدالیس اور چھوٹے نے تلوار تھینچی کہ بھائیوں نے کدالیس اور چھوٹے نے تلوار تھینچی کہ بھائیوں نے کہا کہ قبر میں کہ قبر یہ کھود نے دون کا۔ بیس نے اپنا مال آپ دونوں کو دے دیا ہے۔ بھر مقدمہ قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے تمام مال چھوٹے بیٹے کو دلوا دیا اور بڑوں سے کہہ دیا کہ تم بھی اگر اُس مرحوم کی اولاد ہوتے تو جس طرح چھوٹے بیٹے کی طرح مجت کیا ہے تہمیں بھی روکی۔ فرزندی جس نے باپ کی ہڈیاں کھوٹے بیٹے کی طرح مجت کیا ہے تہمیں بھی روکی۔

٣- نكاح كآداب

ا مدیث میں ہے کہ رات کے وقت نکاح کرنا سنت ہے۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ایک شخص نے دن میں ایسے وقت نکاح کیا ہے کہ اُن میں آپیں وقت نکاح کیا ہے کہ گرم ہوا چل رہی تھی۔ فرمایا '' مجھے گماں نہیں ہے کہ اُن میں آپیں میں محبت و اتفاق ہو۔ چنانچے تھوڑے ہی عرصے کے بعد جدائی ہوگئ'۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتي بين:

"جو شخص قمر در عقرب میں نکاح یا شادی کرے اُس کا انجام اچھا نہ ہوگا"۔

@ حضرت امير المومنين على عليه السلام قرمات مين:

"جمعه كا دن منكني اور تكاح كا دن ہے۔ يہ بھى جان ليما جا ہے كه تكاح ميں

لوگوں کو بلانا' ان کو کھانا کھلانا اور عقد نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا سنت ہے'۔

الله عضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که الله علیہ وآله وسلم نے فرمایا که الله علیہ وقت کھانا دینا پیغیبروں کی سنت ہے'۔

الله عليه وآله وسلم نفر الله عليه وآله وسلم نے فر مايا: الله عليه وآله وسلم نے فر مايا:

"ولیمہ پہلے دن ضروری ہے دوسرے دن کوئی حرج نہیں اور تیسرے دن اور کیا کاری "۔ یہ

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرماتے بين:

"جب تنہیں نکاح کی محفل میں بلایا جائے تو جانے میں تاخیر کرو کیونکہ سے تنہیں اور دلائے گئ"۔

حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

" كوے سے تين عادتيں سيكھو:

ا-حیپ کرحقوق زوجیت ادا کرنا

٢- مج سور ہے روزی کی تلاش کرنا

س- وشمنول سے پر ہیز کرنا''۔

۴- شوہراور بیوی کے حقوق

ام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا: ها حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"عورتیں جو آپس میں آگی دوسرے سے رشک کرتی ہیں اُس کی وجہ یہ ہوتی ب کہ وہ خاوند سے زیادہ محبت کرتی ہیں'۔

الله عضرت مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشادگرای ہے:

"مرد کاعورت سے بولا ہوا ہدردی جرا بول بھی نہیں بھولتا"۔

المام محمد باقر عليه السلام على منقول ہے كه

"أكيك عورت حضرت رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت مين آئى اور

عرض کیا یارسول اللہ! شوہر کا حق زوجہ پر کیا ہے؟ فرمایا عورت کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ کسی وقت اور کسی حال میں اُس کی نافرمانی نہ کرے۔ اس کے گھر سے اور اُس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ تک نہ دے اور اس کی اجازت کے بغیر صدقہ تک نہ دے اور اس کی اجازت کے بغیر سنتی روزے نہ رکھے جس وقت وہ اپنا حق مانے تو پس و پیش نہ کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ اگر بلااجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر قدم نہ رکھے۔ اگر بلااجازت چلی گئی تو تمام فرشتے واپسی تک اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ پھر اس نے عرض کی یارسول اللہ! مرد پر کس کا حق سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: باپ کا۔عرض کی عورت پر سب یارسول اللہ! مرد پر کس کا حق سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: باپ کا۔عرض کی عورت پر سب سے بڑا کے؟ فرمایا: باپ کا۔عرض کی عورت پر سب سے بڑا کے ۔ بڑا کس کا حق سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: باپ کا۔عرض کی عورت پر سب سے بڑا کے ۔ بڑا کس کا حق ہے؟ فرمایا شوہرکا'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جوعورت ایک رات اس حالت میں بسر کرے کہ اس کا شوہر اُس سے ناراض رہا ہوتو جب تک اس کا شوہر اُس سے راضی نہ ہوگا اس کی نماز قبول نہ ہوگا۔ جوعورت غیر مرد کے لیے خوشبولگائے گی جب تک اس تک اُس خوشبوکو دُور نہ کر لے گی اس کی نماز قبول نہ ہوگا۔ گی اس کی نماز قبول نہ ہوگا۔ فرمایا دوآ دمیوں کاعمل آسان پرنہیں پہنچتا۔

ایک تو اُس عورت کا جس کا شوہر اُس سے ناراض ہو۔ دوسرے اس شخص کا جو متکبرانہ لیاس پہنے ہوئے ہو''۔

مردوں کا جہادتو میہ کہ اپنا مال اور اپنی جان خدا کی راہ میں صرف کریں اور عورتوں کا جہادتو میہ کہ اپنا مال اور اپنی جان خدا کی راہ میں صرف کریں اور عورتوں کا جہاد میہ ہے کہ شوہروں کے ستانے اور سوکنیں بیاہ لانے پر صبر کریں۔ اسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ

"اگریس می میم دیتا کہ کوئی شخص سوائے خدا کے کسی اور کو بھی سجدہ کرسکتا ہے تو بے شک عورتوں کو میہ میم دیتا کہ دہ اپنے اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کریں۔ فرمایا عورت اس نیت سے کہ شوہر کو اس کی خواہش سے باز رکھے نماز کو طول نہ دے۔ فرمایا جس عورت سے اس کا شوہر اپنا حق مانگے اور وہ اتنی دیر کر دے کہ شوہر سو جائے تو جب تک وہ بیدار نہ ہو فرشتہ اس پر لعنت بھیجے رہیں گے"۔

ا حدیث میں ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سوائے مندرجہ کی اجازت کے بغیر سوائے مندرجہ کی سورتوں کے کسی اور کام میں اپنا ذاتی مال بھی صرف نہیں کر سکتی لیعنی جے ' زکو ق' مال باب کے ساتھ سلوک اور اینے پریشان ومختاج عزیزوں اور رشتہ داروں کی امداد۔

امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں:

"جوعورت اپنے خاوند سے میہ دے کہ میں نے تیری طرف سے کوئی نیکی نہیں دیکھی اُس کے تمام اعمال کا ثواب جاتا رہتا ہے۔عورت کا حق مرد پر میہ ہے کہ اُس کے تمام اعمال کا ثواب جاتا رہتا ہے۔عورت کا حق مرد پر میہ ہے کہ اُس سے کوئی اُس سے کوئی اُس سے کوئی تصور ہو جائے تو بخش دے"۔

ھ حدیث میں ہے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپی بیوی سے بداخلاقی سے پیش نہ آئے اور ہر روز ایک مقدار معین تیل وغیرہ اُسے دے۔ تین دن میں ایک مرتبہ گوشت اس کے لیے لائے مہندی وغیرہ چھے مہینے میں ایک مرتبہ لائے ہرسال کم از کم چار کیڑے اُسے بنا کر دے (دوسردی اور دوگری کے)۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا گھر سر میں ڈالنے کا تیل اور سرکہ روغن زیتون سے خالی نہ رہے۔ روزانہ اسے سیر کا گھر سر میں ڈالنے کا تیل اور سرکہ روغن زیتون سے خالی نہ رہے۔ روزانہ اسے سیر کھر کھانا دے اور موسم کے میوے کھلائے اور عید کے دن اور تہواروں میں معمولی اوقات سے بہتر کھانا کھلائے۔

عفرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتے بيں:

" دو کمزوروں کے حق میں خدا ترسی کام میں لاؤ۔ یتیم بیج عورتیں '۔

🕸 حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد گرای ہے:

''تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے۔فرمایا کہ ہرشخص کے اہل وعیال اُس کے قیدی ہیں اور خدا سب سے زیادہ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو اپنے قید یوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے''۔

@ جناب صادق آل محر فرماتے ہیں:

"جس شہر میں کسی شخص کی زوجہ موجود ہو وہ اس شہر میں رات کو کسی دوسرے

ادرت اس سے حماموں میں جانے اور شادیوں عیدگاہوں کی سیر کی یا میدان جنگ کے لیے جانے کی اجازت طلب کرے اور وہ اس کو اجازت دے دے یا گھرسے باہر مان کر جانے کے اجازت طلب کرے اور وہ اس کو اجازت دے دے یا گھرسے باہر مان کر جانے کے لیے عمدہ نفیس کیڑے منگوائے اور بیرائے لا دے۔

عدیث میں ہے کہ عورتوں کی مثال پہلی کی ہٹری کی سے کہ اگر اُسے اس کے حال پر رہنے دو تو نفع پاؤ کے اور اگر سیدھا کرنا چاہو کے تو ممکن ہے کہ وہ ٹوٹ بائ (حاصل کلام یہ ہے کہ عورتوں کی ذرا ذراسی ناخوشیوں پرصبر کرو)۔

یاد رکھنا چاہیے کہ عورت کے جوحقوق مرد پر ہیں ان میں سے ایک سے بھی ہے

الد اگر مرد گھر میں موجود ہو اور کوئی شرعی عذر نہ ہوتو چار مہینے میں ایک مرتبہ حقوق
اد جیت ادا کرے۔ یہ واجب ہے اور اگر کئی بیویاں ہوں تو ہر ایک کے ساتھ برابر
ات گزارے۔

### ۵- طلب اولاد کی دعائیں اور اُس کی فضیلت

گل حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہیں که

"نیک عورت بہشت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ فرمایا نیک اولا د

ا دی کے خوش نصیب ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بھی فرمایا کہتم زیادہ اولا د بہم پہچانے کی

کوشش کرو کہ میں قیامت کے روز تمہاری کثرت پر فخرومباہات کروں گا''۔

🕸 حضرت امير المومنين عليه السلام كا ارشاد كراى ہے:

" بيچ كوجو بيارى موتى ہے . وہ أس كى مال كے گناموں كا كفارہ ہے"۔

ج حدیث میں ہے کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور سرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب علی مرتضی کو روتے ہوئے ویکھا۔

ائیل نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ ہمارے بیا ایل نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ ہمارے بیا اور ہمیں ان کے رونے کی وجہ سے سخت تکلیف پینچی ہے۔ جبرائیل نے بیار ہیں اور ہمیں ان کے رونے کی وجہ سے سخت تکلیف پینچی ہے۔ جبرائیل نے بیدا کی ناطر چند مومن ایسے بیدا

شخص کے مکان میں سوئے اور اپنی بیوی کی پروا نہ کرے تو پیرامر اس صاحب خانہ کی ہلاکت کا باعث ہوگا''۔

وصیت فرمائی:

''عورتوں سے مشورہ بالکل ہی نہ کرو کہ ان کی رائے ضعیف اور اُن کا ارادہ سبت ہوتا ہے اور ان کو ہمیشہ پردے میں رکھو اور باہر نہ بھیجو اور جہاں تک ممکن ہو ایسا انتظام کرو کہ سوائے تہمارے کی اور مرد سے واقف نہ ہوں۔ عورتوں سے ان کے ذاتی کاموں کے علاوہ اور کوئی کام نہ لیجیے کیونکہ خدمات کا سپردنہ کرنا اُن کے لیے مناسب ہوگا اور اس سے خوش بھی زیادہ ہوں گی اور یہ بات حسن و جمال کی بقا کے لیے مناسب ہوگا اور اس سے خوش بھی زیادہ ہوں گی اور یہ بات حسن و جمال کی بقا کے لیے مناسب ہوگا اور اس سے خوش بھی زیادہ ہوں گی اور یہ بات حسن و جمال کی بقا کے لیے مناسب ہوگا اور اس سے خوش بھی زیادہ ہوں گی اور یہ بات حسن و جمال کی بقا کے لیے مناسب ہوگا اور اس سے کیونکہ عورت کھول ہے خدمت گزار نہیں ہے۔ اس کو کھول کی طرح رکھیں گر جو بات وہ اوروں کے بارے میں کہے اُسے قبول نہ تیجیے اور ایپ آ پ کو زیادہ اُس کے اُسے قبول نہ تیجیے اور ایپ آ پ کو زیادہ اُس کے اُسے قبول نہ تیجیے اور ایپ آ پ کو زیادہ اُس کے اُسے قبول نہ تیجیے اور ایپ آ پ کو زیادہ اُس کے اُسے قبول نہ تیجیے اور ایپ آ پ کو زیادہ اُس کے اُسے قبول نہ تیجیے اور ایپ آ پ کو زیادہ اُس کے اُسے قبول نہ تیجیے اور ایپ آ پ کو زیادہ اُس کے اُسے قبول نہ تیجیے اور ایپ آ بی کو زیادہ اُس کے اُسے قبول نہ تیجیے اور ایپ آ بیہ کو زیادہ اُس کے اُسے قبول نہ تیجیے اور ایپ آ بیہ کو زیادہ اُس کے اُسے قبول نہ تیجیے اور ایپ آ بیہ کو زیادہ اُس کے اُسے قبول نہ تیجیے اور ایپ آ بیہ کو زیادہ اُس

الله عليه وآله وسلم كا ارشاد كرامي عند واله وسلم كا ارشاد كرامي ہے: الله عليه وآله وسلم كا ارشاد كرامي ہے:

''عورتوں کو بالاخانہ اور کھڑ کیوں میں جگہ مت دو اور ان کوتعلیم (مخلوط ماحول میں) نہ دو اور انہیں گھریلوطور پر کوئی ہنرسکھاؤ اور سورہ نور کی تعلیم دو۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

''اپنا کوئی رازعورت سے نہ کہوتمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کی نسبت جو کچھ وہ کہیں ان کی ایک نہ سنو'۔

🕸 حضرت اميرالمومنين على عليه السلام نے فرمايا:

"جس شخص کے کاموں کی ڈائر بکٹرعورت ہو وہ لعنتی ہے"۔

الله عليه وآله وسلم في الشيطية وآله وسلم في ارشاد فرمايا: الشياد فرمايا:

"جوشخص این عورت کی اطاعت کرے گا خدا اُسے سر کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ! اس اطاعت سے کون می اطاعت مراد ہے؟ فرمایا

کرے گا جب ان کے بچے روئیں گے تو سات برس تک اُن کا رونا لا اللہ الا اللہ سمجھا جائے گا اور جب وہ سات برس گزر جائیں گے تو ان کا رونا ماں باپ کے حق میں استعفار سمجھا جائے گا اور جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کے تمام نیک کاموں اور ثواب کے کاموں اور ثواب کے کاموں میں شرکت سمجھی جائے گی مگر برے کاموں میں نہیں۔

الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہيں:

"جس دن سے عورت بارآ در ہوئی ہو اُس دن سے لے کر پیدائش کے دن تک اور پھر ولادت کے دن سے لے کر دودھ بڑھانے کے دن تک اُس عورت کواس شخص کا سا ثواب ملتا ہے جس نے کافروں کی سرحد پر محاذ قائم کر رکھا ہواور مسلمانوں سے اُن کے حملوں کا دفاع کرتا ہو اور اگر وہ عورت اس دوران مر جائے تو اُسے شہیدوں کی طرح ثواب ملے گا"۔

الله عليه وآله وسلم كا فرمان ہے كه

''حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزرایک قبر سے ہوا اور صاحب قبر کو عذاب میں مبتلا پایا۔ دوسرے سال پھراُسی قبر سے گزر ہوا' اب عذاب نہ تھا۔ اس کیفیت کا سبب پروردگار عالم سے دریافت کیا۔ وجی نازل ہوئی کہ اس سال اس شخص کا ایک نیک بیٹا حد بلوغ کو پہنچا۔ اس نے ایک تو راستے کی مرمت کی ہے اور ایک بیٹیم بچے کے رہنے کا شمکانا کر دیا ہے۔ بیٹے کے ان کاموں کی وجہ سے ہم نے اس کے بھی گناہ بخش دیے۔ اس کے بعد آ تخضرت نے فرمایا کہ جو میراث بندہ اپنے خدا کے لیے چھوڑ جا تا ہے وہ ایسا بیٹا ہے جواس کے بعد ذما کی عبادت میں مشغول رہے۔

میں آیا ہی نہ تھا اور جو شخص اولا درجو ہوڑ جاتا ہے وہ ایسا ہے گویا بھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا اور جو شخص اولا درجیوڑ جاتا ہے وہ ایسا ہے گویا مرا ہی نہیں۔

الله تعالی بیول خداصلی الله علیه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہیں: "الله تعالی بیول کی نسبت بیٹیوں پر زیادہ مہربان ہے اور جو مرد کسی قرابت

دار اور محرم عورت کو کسی جائز طریقے سے خوش کرے گا۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اُسے فوش کرے گا۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اُسے فوش کرے گا'۔

#### الم جعفرصادق عليه السلام نے فرمايا:

''بیٹیاں تہاری نیکیاں ہیں اور بیٹے تہارے نعمت ہیں اور خدا ہر نیکی پرتم کو اور عنایت کرے گا اور ہر نعمت کی بابت سوال کرے گا''۔

الله عليه وآله وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا:

"میں نے سا ہے تیرے ہاں لڑکی بیدا ہوئی ہے اور تو اُس سے خوش نہیں ہے۔ آیا وہ تیرا کوئی نقصان کرتی ہے وہ تو ایک پھول ہے کہ تجھے خوشبو کے لیے دیا گیا ہے۔ آیا وہ تیرا کوئی نقصان کرتی ہے وہ تو ایک پھول ہے کہ تجھے خوشبو کے لیے دیا گیا ہے۔ پھراُس کی روزی خدا کے ذمہ ہے۔ (کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ) حضرت رسول خدا کو بھی خدا نے ایک بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تھا"۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بیٹی کا سوال کیا کہ مرنے کے بعد اُن پر بہت زیادہ روئے یہ بھی فرمایا کہ جوشخص اپنی بیٹیوں کے مرجانے کی خواہش کرے اور وہ مرجائیں تو اسے کوئی تواب نہ ملے گا بلکہ قیامت کے دن وہ خدا کے نزد یک گناہگار ہوگا۔

ایک شخص حضرت رسالت مآب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو اطلاع ملی کہ اُس کے ہاں لڑکی بیدا ہوئی۔ سنتے ہی اس کا رنگ فق ہو گیا۔ آنخضرت نے ارشاد فر مایا کہ زمین اس کا بوجھ اٹھانے کو موجود ہے۔ آسان سابیہ ڈالنے کو اور خدا روزی دیئے کو ---متزادان باتوں کے وہ تو ایک پھول ہے۔

پھر اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فر مایا کہ

''جس شخص کی ایک بیٹی ہواُس کا بوجھ بھاری ہے اور جس کی دو بیٹیاں ہوں بخدا وہ اس لائق ہے کہتم اُس کی فریاد کو پہنچو اور جس کی تین بیٹیاں ہوں جہاد اور ہرفتم کی تکلیف ہے اُسے معاف رکھو اور جس کی جار بیٹیاں ہوں اے خداکے بندو! میں حکم دیتا ہوں کہ اُس کو قرض دواور اُس پر رحم کرؤ'۔ ''اگرتونے بچھے فرزند نرینہ دیا میں اُس کا نام'' محد'' رکھوں گی'۔
ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیہ شکایت کلی کہ میں
میشہ بیار رہتا ہوں اور میری اولا دنہیں ہوتی۔ فرمایا تو اپنے گھر میں بلند آ واز سے
اذان کہا کر یہ ممل کرنے سے وہ تندرست بھی ہوگیا اور اُس کو اللہ تعالی نے بہت سے
منداں سرنوان

ایک اور حدیث میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس کی اولا دنہ ہوتی ہوتو وہ بینیت کرے کہ اگر میرے ہاں لڑکا بیدا ہوگا تو میں اُس کا نام علی رکھوں گا اور اگر حسین نام رکھنے کی نیت کرے گا تو بھی خدا اُسے بیٹا عنایت کرے گا۔

علی کے نام پر رکھوں گی تو اللہ تعالی اس کو بیٹا عطا فرمائے گا۔

ا دوسری حدیث میں یوں آیا ہے کہ اُس بیجے کا نام علی رکھوتو اُس کی عمر بڑی ہوگی۔

امام حسن علیہ السلام نے فرمایا: "جس شخص کو زیادہ اولا د کی خواہش ہو وہ استغفار بہت پڑھا کر ہے'۔

٢- ايام زچكى اور ولادت كے بعد اور بي كے نام ركھنے كے آ داب

ام جعفر صادق عليه السلام فرماتي بين: ها حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتي بين:

''خواتین کو زیگی کی حالت میں بھی کھانی جا ہے تا کہ ان کے بچے کی رنگت بہت ہی صاف ہواور ان میں سے عمرہ خوشبو آیا کرئے'۔

المومنين عليه السلام نے فرمايا:

"عورتوں کوزیکی کے مل کے بعد تھجور کھلاؤ تا کہ اولاد دانا اور بردیار ہو"۔

عدیث میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین جب کسی عورت کی زیگی کا وقت ہوتا تو حکم دیتے تھے کہ سب عورتیں اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں تا کہ کسی

عضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہیں: "جوشخص تین بہنوں یا تین بیٹیوں کے نان ونفقه کا ذمه دار ہو اُس پر بہشت واجب ہوگی''۔

علیہ السلام فرماتے ہیں کہ "طلب اولاد کے لیے بید دعا کے بید دعا کا میں بڑھیں: سجدے میں بڑھیں:

رَبِّ هَب لِي مِن لَّدُنكَ ذُرَّيةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيع الدُّعَآءِ ﴿ وَبِ هَب لِي مِن لَّدُنكَ خُورًا وَانتَ خَيرُ الوَارِثِينَ وَ لاَ تَذَرنِي فَردًا وَّانتَ خَيرُ الوَارِثِينَ

'' بیعنی اے پروروگار تو اپنے پاس سے پاک اولادعنایت فرما کہاں میں کوئی شک نہیں کہ تو دعا کا سننے والا ہے اے پروردگار تو مجھے تنہا نہ چھوڑ حالا تکہ پیچھے رہ جانے والوں میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں''۔

روایت بیں ہے کہ ابرش کلبی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے ہاں اولا دنہیں ہوتی ہے۔ فرمایا ہر روز یا ہر رات ایک سومرتبہ استغفار پڑھا کر واور استغفار کی سب سے بہتر صورت ہے۔ استغفار الله دَبِی وَ اَتُوبُ اِلَیهِ!

图 امام تحدياقر عليه السلام فرمات ين:

" فی و شام ستر ستر مرتبہ سبحان الله پڑھے پھر دس دس مرتبہ اَستَ غفِرُ الله کرتے کے پھر دس دس مرتبہ اَستَ غفِرُ الله کرتے و شام ستر ستر مرتبہ سبحان الله پڑھے کہ بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا اور کثرت سے اولاد پیدا ہوئی۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

'' طلب اولاد کے لیے ہر روز صبح کو سومر تبد استغفار پڑھو اور اگر کسی دن بھول جاؤ تو دوسرے وقت اس کی قضا ادا کرلؤ'۔

ایک اور شخص نے امام علیہ السلام سے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو فرمایا حق زوجیت اداکر نے سے پہلے یہ کہدلیا کرو۔ اَللَّهُمَّ اِن دَزَقتَنِی ذَکرًا سَمَّیُه مُحَمَّدًا۔ الله عليه وآله وسلم فراصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

''جس شخص کے جار بچے پیدا ہوں اور اُن میں سے ایک کا نام بھی میرے نام پر نہ رکھے اُس نے مجھ پرظلم کیا''۔

امام موی کاظم علیه السلام فرماتے ہیں:

''جس گھر میں مندرجہ ذیل ناموں میں سے کوئی نام ہوگا اس میں فقیری اور غربت نہیں آسکتی لیعنی محمر' احمر' علی' حسن' حسین' جعفر' طالب' عبدالله' فاطمہ''۔

ایک شخص حضرت رسول خداکی خدمت میں آیا اور عرض کی ''میرے ہاں لاکا پیدا ہوا ہے اس کا نام کیا رکھوں؟'' فرمایا:''میرے نزدیک حمزہ سب سے بہتر نام ہے بہتر نام ہے کہا رکھوں۔'' فرمایا:''میرے نزدیک حمزہ سب سے بہتر نام ہے بہتر نام ہے بہتر نام

@ جار" ے منقول ہے:

'' میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ ایک شخص کے مکان پر گیا۔ اس گھر سے ایک بچہ نکلا۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی: محمد۔ آپ نے ارشاد فرمایا: تیری کنیت کیا ہے؟ وہ بولا: ابوعلی۔ فرمایا: کہ تو نے اپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کیا' جس وقت شیطان کسی کو محمد' علی کی آ واز دیتے سنتا ہے تو وہ (شرم سے) الیا پانی ہو جاتا ہے جیسے قلعی' آگ کے سامنے' اور جب کسی کا نام ہمارے دشمنوں کے نام پرسنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے''۔ جب کسی کا نام ہمارے دشمنوں کے نام پرسنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے''۔ جب کسی کا نام ہمارے دشمنوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا:

''خدا نے جھے بیٹا عنایت کیا ہے۔ فرمایا: مبارک ہوتو نے اُس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی: محد۔ حضرت نے ابنا سرزمین کی طرف جھکا لیا۔ باربار محمر محمد فرماتے تھے اور جھکتے چلے جاتے ہے۔ اس وقت اور جھکتے چلے جائے۔ اس وقت فرمایا: میری جان میری اولا د اور پوری کا مُنات قربان ہو۔ حضرت محمد مصطفل کے نام نامی پر جب تو نے اُس کا ایسا مبارک نام رکھا ہے تو اس کو بھی گالی نہ دینا اور نہ ہی اے مارنا اور نہ اُس کا ایسا مبارک نام رکھا ہے تو اس کو بھی گالی نہ دینا اور نہ ہی اے مارنا اور نہ اُس کا کوئی شخص ہوفر شے

عورت کی نظر نے پر نہ پڑے۔

روایت میں ہے کہ جب امام علیہ السلام کو بچہ بیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو یہ بیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو یہ بین وریافت فرماتے تھے کہ بین ہے یا بیٹا بلکہ بیہ پوچھا کرتے تھے کہ اس کی خلقت تو پوری ہے۔ اگر چہ جو اب میں عرض کیا جاتا کہ پوری ہے اور اُس کی خلقت میں کوئی عیب نہیں ہے تو فرمایا کرتے تھے:

اَلحَمدُلِلهِ الَّذِي لَم يَخلُق مِنِّي شَيْئًا مَّشُلُوهًا

"لینی سب تعریف اُس اللہ کے لیے جس نے میرے ذریعہ سے کوئی عیب دار چیز پیدانہیں کی'۔

@ ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام نے فرمایا:

'' دائی سے یا کسی اور سے کہہ دو کہ بچے کے دائیں کان میں اقامت کہہ دے کہ نہ اس کو جنون ہوگا اور نہ دیوائلی ضرر پہنچائے گئ'۔

الله عفرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

''جس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت پیدا ہوتے ہی کہی جائے گی وہ شرشیطان سے محفوظ رہے گا''۔

@ صدیث ولادت حضرت امام حسین علیدالسلام سے ظاہر ہے:

" بچے کو پیدا ہوتے ہی زرد کیڑے میں لپیٹنا مکروہ ہے اور سفید کپڑے میں لپیٹنا مکروہ ہے اور سفید کپڑے میں لپیٹنا سنت ہے'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

" نیچ کا گلا خاک قبر امام سے اٹھاؤ کہ اس کو بہت سے دردول بلاؤں اور بیار بوں سے محفوظ رکھے گی'۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

"ناموں میں سب سے بہتر وہ نام ہے جو خدا کی بندگی پر دلالت کرتا ہو جیسے عبداللہ اور پیغیبروں کے نام بھی اچھے ہیں"۔

كى بلاؤل سےخطرہ میں ہے۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے بين:

"عقیقہ امیر وغریب دونوں پر لازم ہے مگرغریب کو جب میسر ہوکرے اور اس میسر ہوکرے اور سے میسر ہوکرے اور سے میسر ہی نہ ہوتو اس کے ذمہ کچھ نہیں اور اگر کسی بچے کا عقیقہ اُس وقت تک نہ کیا بائے جب تک اُس کے لیے کوئی قربانی ہوتو وہ پہلی قربانی جو اُس کے نام سے کی جائے تھے کا بدل مجھی جائے گئ"۔

امام جعفرصا وق عليه السلام ارشا وفرماتے ہيں:

''ولادت سے ساتویں دن بیچے کا نام رکھیں' عقیقہ کریں' سرمنڈا کیں اور بالوں کے برابر جاندی تول کر صدقہ دیں اور عقیقہ کی ایک ران تو اُس دائی کو بھیج دیں جس نے وقت ولادت مدد کی ہواور باقی دوسرے لوگوں کو کھلا کیں اور تصدق کر دیں'۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ''اُس بھیڑ کی چوتھائی دایہ کو دو اور اگر بغیر دایہ کے بیدا ہوا ہے تو اُس کی مال کو دے دو وہ جسے چاہئے دے دے باتی کم از کم دس ملمانوں کو کھلا وُ اور جتنے زیادہ ہو جا کیں اچھا ہے اور خود عقیقہ کے گوشت کو نہ کھا کیں اور اگر دایہ یہودن (یا غیر مسلم) ہوتو چوتھائی بھیڑ کی قیمت اس کو دے دیں۔

@ مارے علماء كرام فرماتے ہيں:

"عقیقہ اُونٹ کا ہونا چاہے یا بھیڑیا بری کا اُونٹ ہوتو پورا پانچ برس کا ہوکر چھٹا سال شروع ہو یا اس سے زیادہ کا بحرا ہوتو ایک سال کا ہوکر دوسرا سال لگا ہو یا زیادہ کا ہرا ہوتو ایک سال کا ہوکر دوسرا سال لگا ہو یا زیادہ کا ہو اگر بھیڑ ہوتو کم از کم چھ مہینے کا ہوکر ساتویں میں شروع ہواگر پورے سات مہینے کا ہوتو اور اچھا ہے مگر بیضروری ہے کہ عقیقے کا جانور خصی نہ ہوئنہ اُس کا کان کٹا ہو نہ دُبلا ہو نہ سینگ ٹوٹا ہونہ اندھا ہونہ اتنالنگڑا کہ اُسے راستہ چلنا مشکل ہوئالیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ

''عقیقہ کوئی قربانی نہیں جس متم کا جانور مل جائے ٹھیک ہے اور جتنا ہے عیب' موٹا تازہ ملے اور اچھا ہے''۔ ہرروز اس گھر کوسلام کرتے ہیں۔

حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے حکم علیم خالد اور مالک کے نام پر نام رکھنے کومنع فرمایا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے بدتر یہ نام بیس ۔ حارث مالک خالد اور چار کنیتوں کومنع فرمایا ابوعیلی ابوالحکم ابومالک ابوالقاسم پیس ۔ حارث مالک خالد اور چار کنیتوں کومنع فرمایا ہو جبکہ نام اور کنیت حضرت رسول اکرم کے نام چوتھی کنیت کوصرف اُس وقت منع فرمایا ہے جبکہ نام اور کنیت حضرت رسول اکرم کے نام اور کنیت سے مطابق ہو جا کیں لیعنی جس کا نام محمد اُس کی کنیت ابوالقاسم نہ ہونا چا ہے۔

کے لیے کہ بید حضرت بین ہے کہ کیسین نام نہ رکھنا چاہیے کہ بید حضرت بینجمبر اکرم کے لیے مخصوص تھا اور آنخضور سے منقول ہے کہ جب کوئی گروہ کسی مشورے کے لیے جمع ہو اور ان میں کوئی شخص محمد احمد عامد محمود نامی ہوتو ان کی رائے ہمیشہ بہتری پر قرار پائے گیا۔ فرمایا جس لڑکے کا نام محمد رکھو اس کا احتر ام بہت زیادہ کرو۔ اس کے لیے محفل میں جگہ چھوڑ دو اور اُس سے بداخلاتی سے پیش نہ آؤ۔

فقد الرضايل منقول ہے:

"نام ولادت كے ساتويں دن ركھيں۔ يہ بھى ياد ركھنا چاہيے كہ ولادت كے وقت كے وقت كے جو اعمال بيں أن بيں سے بچے كو خسل دينا سنت مؤكدہ ہے۔ اس كى يوں نيت كى جائے كہ بيں اس بچے كو خداكى رضا كے ليے خسل دينا ہوں اور پہلے اُس كا سر دھونا چاہيے بھر داہنا پہلو پھر باياں "۔

٧- عقيقة كرنے اور سرمنڈانے كے آواب

اس شخص کے لیے جو قدرت رکھتا ہو بیج کا عقیقہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔
بعض علماء اسے واجب جانتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ساتویں دن ہواور اگر ساتویں دن نہ
ہو سکے تو بیچ کے بالغ ہونے تک تو اس سنت کی ادائیگی باپ پر لازم ہے اور بالغ
ہونے سے آخر عمر تک اپنے آپ پر ہے۔

@ مدیث میں ہے کہ جس مے کا عقیقہ نہ کیا جائے وہ موت اور طرح طرح

٨- لؤكول كے ختنه كرنے اور بچيول كے كان چھيدنے كے آ داب

لڑکوں کا ختنہ ساتویں دن کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر آٹھویں دن کیا جائے تو میں سنت ہے۔ پھر آٹھویں دن سے لے کرلڑکے کے بالغ ہونے تک بھی سنت ہے۔ ابن علاء کا قول ہے کہ بلوغ کے قریب تک لڑکے کے ولی پر اُس کا ختنہ واجب ہے۔ ایکن اگر بچے کا ولی ختنہ نہ کرائے تو پھر بلوغ کے بعد اس پر واجب ہوگا'۔

امام جعفرصادق عليه السلام فرمات بين:

"الوکوں کا ختنہ کرنے کے لیے ساتواں دن مقرر کرو کہاس سے بدن خوبصورت او جاتا ہے اور بچہموٹا تازہ ہو جاتا ہے جس کا ختنہ نہ ہوا ہو زمین اُس کے بیشاب سے کراہت کرتی ہے'۔

@ حضرت امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا:

"جو شخص ملمان ہوای کا ختنہ کر ڈالواگر چہوہ اتنی (۸۰) برس کا ہو'۔

حسین بن خالد ہے منقول ہے کہ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا:

"الر کے کے پیدا ہونے کی مبار کبادیں کس دن دینی جا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ
ب حضرت امام حسن علیہ السلام بیدا ہوئے تھے تو جرائیل ساتویں دن رسول خدا کے
باس مبار کباد دینے آئے تھے اور یہ تھم لائے تھے کہ ان کا نام رکھو مرمنڈ داؤ عقیقہ کرو
اور دونوں کا نوں میں سوراخ کرو۔ ای طرح ولادت حضرت امام حسین کے وقت بھی
ساتویں دن جرائیل آئے تھے اور یہی احکام لائے تھے '۔

الامرعليداللام كا ارشاد كراى ب: ها حضرت صاحب الامرعليداللام كا ارشاد كراى ب:

''اگر کسی بچے کا ختنہ سے طریقے ہے نہ ہوا ہوتو دوبارہ کرنا ضروری ہے کیونکہ بین اس شخص کے بیٹاب گرنے ہے (جس کا ختنہ نہ ہوا ہو) خدا کے سامنے چالیس ان نالہ وفریاد کرتی ہے''۔

ام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وجوں میں جغفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوس شخص کا ختنہ بغیر کسی مجبوری کے سیجے نہ ہوا ہوتو وہ لوگوں کی پیش نمازی نہ

@ حضرت امام رضا عليه السلام سے منقول ہے:

'' حضرت رسول خدانے حسنین کی ولادت کے دن اذان ان کے کان میں کہی اور حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام نے سابقیں دن اُن کا عقیقہ کیا اور داریہ کو بھیڑ کی اور حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام نے سابقیں دن اُن کا عقیقہ کیا اور داریہ کو بھیڑ کی ایک دئی' ران دی' یا ایک اشر فی دی (اشر فی سے یہاں غالبًا دینار مراد ہے)۔

الله مارے فقیماء میں مشہور ہے کہ

" بیٹے کے لیے ز جانور کا عقیقہ کرنا سنت ہے اور بیٹی کے لیے مادہ کا مگر حقیر کا خیال میہ ہے کہ دونوں کے لیے نربہتر ہے"۔

سنت ہے کہ ماں باپ عقیقہ کے گوشت میں سے نہ کھا کیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ جس کھانے کے ساتھ گوشت کو پکایا جائے وہ کھانا بھی نہ کھا کیں (جیسے چاولوں کے ساتھ) سنت ہے کہ عقیقہ کی ہڈیاں نہ توڑیں بلکہ گوشت بند بند سے جدا کیا جائے۔
سنت ہے کہ عقیقہ کا گوشت خواہ پکا کیں خواہ ویسے ہی تقسیم کریں بلکہ اختمال یہ ہے کہ پکا است ہے کہ بکا ہم ہم کے کے تقدق کرنے کا کچھ مضا نقہ نہیں البتہ عقیقہ کا جانور اگر میسر نہتر ہے مگر کچے کے تقدق کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس صورت میں صبر کرنا چاہے جب تک نہ ملے اور یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ عقیقہ کا گوشت کھانے کے لیے محتاجوں ہی کا گھر میں نہتر ہے۔
جب تک نہ ملے اور یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ عقیقہ کا گوشت کھانے کے لیے محتاجوں ہی کا گھرہ کے گھرہ کے ایک کوئی فائدہ نہتر ہے۔

پہلے سر منڈانا سنت ہے کھر عقیقہ ذرئے کرنا۔ ایک حدیث میں یوں وارد ہوا ہے کہ سر منڈانا عقیقہ ذرئے کرنا کہ سر منڈانا عقیقہ ذرئے کرنا سر کے بالوں کے برابر سونا چاندی تولنا اور اُس سولے چاندی کو خیرات کرنا ایک وقت اور ایک ہی جگہ ہونا چاہیے اور سر منڈانے میں بیست ہے کہ سارا سر منڈا دیا جائے۔ کوئی زلف یا چوٹی نہ چھوڑی جائے۔

وعا کریں چونکہ اُس کی چوٹی تھی آپ نے کورسول خدا کے پاس لائے کہ اس کے لیے دعا کریں چونکہ اُس کی چوٹی منڈوا دو۔
دعا کریں چونکہ اُس کی چوٹی تھی آپ نے دعا نہ کی اور فر مایا کہ اس کی چوٹی منڈوا دو۔
دعا کریں چونکہ اُس کی جوٹی تھی آپ ہے کہ منڈا اُن کی اور فر مایا کہ اس کی چوٹی منڈوا دو۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سر منڈانے کے بعد زعفران سر پر ملنا سن

-5

--

عضرت امير المونين على عليه السلام ارشاد فرماتے بيں :

"دابیه ایک بوجو صورت اور سیرت دونول میں اچھی بو کیونکہ دودھ نیچ میں

سرایت کرتا ہے اور بچے صورت وسیرت دونوں میں دایہ سے مشابہ ہوتا ہے'۔

المام جعفر صادق عليه السلام عمنقول ہے:

"اپنے بچے کو سات برس تو تھیلنے دو۔ اس کے بعد آیندہ سات برس اُس کی تعلیم و تربیت میں کوشش کرو۔ اگر دوسرے سات برس میں نیک رہا اور سنجل گیا تو پھر کوشش کرو۔ اگر دوسرے سات برس میں نیک رہا اور سنجل گیا تو پھر کوشش جاری رکھو ورنہ بجھالو کہ اُس سے نیکی کی کوئی امید نہیں ہے''۔

密 ایک اور صدیث میں ارشاوفر مایا:

"سات برس بچے کو کھیلنے دو۔ دوسرے سات برس میں لکھنا پڑھنا سکھاؤ اور تیسرے سات برس میں حلال وحرام بعنی علم شریعت کی تعلیم دؤ"۔

@ مولائے كائات حضرت على مرتضى عليه السلام فرماتے ہيں:

"پہلے سات برس بچے کے بدن کی پرورش جاہیے۔ اس کے بعد دوسرے سات برس میں آ داب و اخلاق سکھانے جاہئیں پھر تیسرے سات برس میں اے کام سپرد کرنا جاہیے اور اُن کی تعمیل کی تگرانی کرنی جاہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ۲۳۳ برس تک بچے کا قد بڑھتا ہے اور اُن کی تعمیل کی تگرانی کرنی جاہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ۲۳۳ برس تک بچے کا قد بڑھتا ہے اور ۲۵ برس تک عقل"۔

ایک اور روایت میں ہے کہ''جولڑ کے چھ چھ برس کے ہو جا کیں وہ ایک لخاف میں نہ سونے پاکیں''۔ ایک اور روایت میں یوں آیا ہے کہ'' جولڑ کے اور لڑکیاں دس دس میں نہ سونے پاکیں ان کے بستر جدا کردو''۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتي بين:

"جہاں تک جلد ممکن ہوا ہے بچول کو حدیثیں یاد کراؤ تا کہ مخالفین ان کو گمراہ نہ

كرنے پاكيں"۔

密 مدیث یل آیا ہے:

کرے نہ اُس کی گواہی قبول ہے اور نہ اُس کے جنازے کی نماز جائز ہے کیونکہ س نے پیغیبروں کی بہتر سے بہتر سنت کو ترک کیا اور عذر قوی سوا' اس کے پیچھ نہیں ہوسکتا کہ ختنہ کرنے سے مرجانے کا خدشہ ہو''۔

9- بچوں کو دورھ پلانے اور پرورش کرنے کے آ داب اور ان کے حقوق کی تکہداری کرنا

یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو دودھ بلانے کی مدت زیادہ سے زیادہ دو برس ہے اور علماء میں مشہور ہے ہے کہ بلاعذر دو برس سے زیادہ دودھ بلانا جائز نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ کوئی مرض ہو یا حالت اضطراری ہو اور اکیس مہینے سے کم بھی نہ ہو اس سوائے اس کے کہ مجبوری ہو لیعنی دایہ وقت پر نہ پنچ اس کی اُجرت دینے پر قدرت نہ ہو یا مال دودھ بلاتی ہو اور اس کا دودھ سو کھ گیا ہو یا اُسے مرض لاحق ہو گیا ہو بعض علماء کے نزدیک واجب ہے کہ جس وقت سے مال کی چھاتی میں دودھ اترے وہی اپنے علماء کے نزدیک واجب ہے کہ جس وقت سے مال کی چھاتی میں دودھ اترے وہی اپنے بچکو بلائے اور اُن کا یہ بھی قول ہے کہ اگر مال اپنے بنچ کو دودھ نہ بلائے گی تو یا تو وہ بچہ باتی نہ درے گا یا اگر زندہ رہے گا تو طاقت نہ آئے گی۔

المومنين على عليه السلام كا ارشاد كراى ب:

" بچے کے لیے سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ مبارک اُس کی مال کا دور سب سے زیادہ مبارک اُس کی مال کا دور سے "

@ امام جعفرصاوق عليه السلام نے فرمايا كه

"مال بنج كو دونول جھاتيول سے دودھ بلائے كيونكداكيك كھانے كے عوض ہے اور دوسرا بانى كا۔ يہ بھى فرمايا كہ جولوگ اكيس مہينے سے كم دودھ بلاتے ہيں دہ اپنے بين دہ اپنے بين ہے بہتے ہے ہے دودھ بلاتے ہيں دہ اپنے بين ہے۔ بين ہے۔

عضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الیم عورت کے دودھ سے منع فرمایا ہے جو احمق ہو یا جس کی آئھ میں کچھ عیب ہو کیونکہ دودھ بچے میں اثر کرتا

ایک شخص نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو الروض کیا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا: ''اپنے مال باپ کے ساتھ ۔عرض ایا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔فرمایا: ''اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کر''۔

@ حضرت امام موی کاظم علیدالسلام نے فرمایا:

''خدا کسی چیز پر اتناغضب ناک نہیں ہوتا جتنا اُس ظلم پر ہوتا ہے جوعورتوں اور پوں پر کیا جاتا ہے''۔

الله عليه وآله وسلى الله عليه وآله وسلم كا ارشاد گراي ہے: الله عليه وآله وسلم كا ارشاد گراي ہے:

''اپنے بچوں کو پیار کرو اور اُن پر رحم کرو اور اُن سے جو وعدہ کرو پورا کرو کیونکہ وہ اپنے گمان میں تم کو اپنا روزی دینے والا جانتے ہیں''۔

الله عليه وآله وسلم فرمات بين: الله عليه وآله وسلم فرمات بين:

"جوشخص اپنے بچے کا بوسہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی اُس کے نامہ اعمال میں الکھتا ہے اور جوشخص اپنے بچے کو خوش کرتا ہے اور اُسے قرآن مجید پڑھا تا ہے قیامت کے دن یہ شخص اور اُس کے بچے کی مال دونوں بلائے جا کیں گے اور دوقیمتی لباس ان کو بہنائے جا کیں گے کہ اُن کے نور سے اہل بہشت کے چہرے بھی نورانی ہو جا کیں گئیں گے کہ اُن کے نور سے اہل بہشت کے چہرے بھی نورانی ہو جا کیں گئیں

کے ایک شخص نے حضرت رسول خدا کی خدمت میں عاضر ہو کرعرض کیا کہ میں نے اپنی اولاد کے بھی بوت نہیں لیے۔ جب وہ چلا گیا تو آنخضرت نے فرمایا "
"" میرے نزد یک بیشخص جہنمی ہے"۔

اس کے بیاں بچہ ہوائے جا کہ جس شخص کے بیاں بچہ ہوائے جا ہے کہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح سے کھیلے۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

'' خدا اُس بندے پر رحم کرتا ہے جوانی اولا دسے زیادہ مانوس ہو''۔ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدانے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے دو بیٹے "ا پنج بچوں کو مولا مشکل کشا' شیرخدا حضرت علی مرتضی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ۔ اگر وہ قبول نہ کریں تو ان کے معاملہ میں چھان بین کرویعنی حضرت علی علیہ السلام کی محبت قبول نہ کرنا حرامی کی علامت ہے"۔

ا صادق آل محر ارشاد فرماتے ہیں:

''جوشخص ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت اپنے ول میں پائے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی مال کے حق میں بہت دعا کرے کہ وہ امانت دار ہے اور اس کے باپ کے حق میں اس نے خیانت نہیں کی'۔

الله على الله عليه وآله وسلم فرماتے ہيں: " نيج كاحق باپ پر بير ہے كه اس كا نام اچھا ركھے۔ اچھے طریقے سے تعلیم

دے اور جہاں تک ممکن ہواس کو اعلیٰ اور معزز پیتے میں لگائے''۔

الله حضرت على عليه السلام سے منقول ہے:

" بیغیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے" اینے بیٹوں کو تیراکی اور تیراندازی سکھاؤ"۔

@ حضرت امام موى كاظم عليه السلام نے فرمايا:

" بیپن کے زمانے میں اگر کوئی بچہ شوخ و شرارتی ہوتو اس سے بہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بڑا ہو کر دانا اور برد بار ہوگا''۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ب:

"خضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ"جوشخص اپنی اولاد کی نیکی میں مدد کرتا ہے اُس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ راوی نے عرض کیا کہ بیہ مدد کیونکر کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ آسان کام اُسے بتاؤ جو اُس سے بن پڑیں اور جو کام وہ کرے اُسے شاباش دو تاکہ نیکی میں اُس کا حوصلہ بڑھے اور جو کام مشکل ہوں اُن سے درگزر کرواور حتی الامکان اُسے زیادہ تکلیف میں نہ ڈالواور غصے اور جمافت سے پیش نہ درگزر کرواور حتی الامکان اُسے زیادہ تکلیف میں نہ ڈالواور غصے اور جمافت سے پیش نہ آگئے۔

اں کوالیا تواب ملتا ہے جیسے کہ خدا کے خوف سے رویا ہواور جوشخص خدا کے خوف سے رویا ہواور جوشخص خدا کے خوف سے رویا ہواور جوشخص خدا کے خوف سے رویا ہوگا بہشت میں داخل کیا جائے گا''۔

ار جوان کر دیتا ہے۔ ۱۰۱ جوان کر دیتا ہے۔

اور کا مدیث میں ہے کہ بیکی چھ برس کی ہو جائے' نامحرم مرد سے چھپا کیں اور کور میں نہ بٹھا کیں۔

کے حدیث میں ہے کہ جولڑ کی پورے چھ برس کی ہو جائے اس کی ماں اس کو کیڑوں کے بختے ہوں کی ہو جائے اس کی ماں اس کو کیڑوں کے بغیر اپنے پاس نہ سلائے کیونکہ اب وہ بڑی ہو چکی ہے۔

کہ جو باوجود قدرت کیں ہے کہ وہ شخص ملعون ہے کہ جو باوجود قدرت کے اپنے بچوں کو نان ونفقہ نہ دے اور وہ ضائع ہو جائیں۔

@ حضرت امام موی کاظم علیه السلام فرماتے ہیں:

''آ دمی کے بال بچے اُس کے قیدی ہیں لیس جس شخص کو خدا نعمت عطا فرمائے اس پر لازم ہے کہ اپنے قید یوں کو بھی کھانا وغیرہ زیادہ دے ورنہ تھوڑے ہی دن میں وہ نعمت زائل ہو جائے گئ'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جس شخص کے ذمہ دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا دو پھوپھیوں یا دو خالاؤں کا خرچ او یہ خرچ اُے آتش جہنم سے بچانے کو کافی ہے'۔

حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

''بہشت میں ایک خاص درجہ ہے کہ اس درج تک سوائے تین آ دمیوں کے اور کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ پہلا امام عادل' دوسرے وہ جو اپنے عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کرے' تیسرے وہ جو اپنے بال بچوں کے اخراجات برداشت کرے اور اُن سے سلوک کرے' تیسرے وہ جو اپنے بال بچوں کے اخراجات برداشت کرے اور اُن سے پہنچیں ان پرصبر کرے'۔

@ جناب صادق آل محمد عليه السلام فرمات بين:

تھے۔ وہ ایک کو چومتا تھا اور دوسرے کونہیں۔ آپ نے فرمایا تو دونوں پر کیساں مہربانی
کیوں نہیں کرتا؟ یہاں سے بیہ بات یاد رکھنی جا ہے کہ اولاد میں سے کسی ایک کر
دوسرے پر فضیلت نہیں دین جا ہے سوائے اس صورت کے کہ کوئی ان میں سے زیادہ
عالم ہواور زیادہ صالح ہو کیونکہ علم اور صلاحیت کی وجہ سے فضیلت دی جاسکتی ہے۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے بين:

''جب بچہ تین برس کا ہو جائے تو اس سے سات مرتبہ لا اللہ الا اللہ کہلواؤ۔
جب بورا چار برس کا ہوتو سات مرتبہ سل اللہ علی محمہ وآلہ کہلواؤ۔ جب بورا پانچ برس کا ہو جائے تو وضو اور نماز یاد کراؤ۔
ہو جائے تو خدا کا سجدہ کرنا سکھاؤ۔ جب چھ برس کا ہو جائے تو وضو اور نماز یاد کراؤ۔
جب بورا سات برس کا ہو جائے تو اُس وقت نماز اچھی طرح یاد ہونی چاہیے اور وضو ا نماز کے ترک پر اُسے سزا ملنی چاہیے (اس خاص تعلیم کا نتیجہ یہ ہے) جب بچے کو وضو اور نماز یاد ہو جائے گی تو خدا اس کے والدین کو بخش دے گا'۔

علی علیہ السلام نے بچوں کو اسلحہ دینے کی ممانعت فرمائی ہے مبادا اُن سے کسی کونقصان بنچے گا۔

@ مولائے کا نات کا ارشادگرای ہے:

''سونے سے پہلے بچوں کے ہاتھ پاؤں اور منہ کی چکنائی اور میل کچیل دھو ڈالنا جاہیے ورنہ شیطان اُن کوسونگھا ہے اور وہ سوتے میں ڈرتے ہیں تو محافظ فرشتوں کو مجھی تکلیف پہنچی ہے'۔

خفرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشادگرامی ہے:

"جوشخص بازار جائے اور اپنے اہل وعیال کے لیے پہندیدہ چیزیں خرید کر لائے اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس صورت میں ملتا کہ فقیروں کے ایک گروہ کے لیے بہت می خبرات بہم پہنچا کرخود ان تک پہنچانا۔ مناسب ہے کہ جو کچھ لائے بیٹول کے بہنوں سے پہلے بیٹیوں کو دے۔ جوشخص بیٹی کوخوش کرتا ہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے حضرت اساعیل کی اولا دمیں سے ایک غلام آزاد کر دیا اور جوشخص بیٹے کوخوش کرتا ہے

-B12-18

ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بھی ایما ہوتا ہے کہ کوئی شخص ماں باپ کی ایرا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ماں باپ کی اور کرتا ہے نہ اور کی میں تو اُن کے ساتھ نیکی کرتا رہتا ہے مگر مرنے کے بعد اُن کا حق اوا کرتا ہے نہ اُن کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے اس وجہ سے خدا اس کو ماں باپ کی طرف سے عاق کر دیتا ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی شخص ماں باپ کی طرف سے مال ہوتا ہے مگر مرنے کے بعد وہ اُن کا قرضہ اوا کرتا ہے اُن کے لیے استغفار پڑھتا ہے ای وجہ سے خدا اس کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والوں میں لکھ ویتا ہے۔

اللہ کی اجازت کی نہیں: اللہ کی اجازت کی نہیں:

ا- امانت كا ادا كرنا خواه وه امانت نيك كى بهويا بدكى ـ

٣- عبدو بيان كالوراكرنا خواه نيك كے ساتھ ہوا ہويا بد كے ساتھ۔

٣- مال باپ كى اطاعت كرنا خواه وه نيك مول يا بد\_

صدیت میں ہے کہ مال باپ کے نافر مان ہونے کی چھوٹی سی کیفیت یہ ہے کہ ان کے مقابلہ میں کلمہ اُف زبان سے ادا نہ کرے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بہشت کے پردوں میں سے ایک پردہ اٹھایا جائے گا اور بہشت کی خوشبوسوائے اس شخص کے پردوں میں سے ایک پردہ اٹھایا جائے گا اور بہشت کی خوشبوسوائے اس شخص کے اس باپ کی طرف سے عاق ہو گیا ہو۔ ہر شخص کو پانچ سو برس کے راستے تک پہنچ مانے گی۔

اور وہ حدیث میں ہے جس شخص کے ماں باپ اُس پرظلم کرتے ہیں اور وہ التظلم میں بھی ان کی طرف غیظ وغضب سے دیکھے خدا اُس کی کوئی نماز قبول نہ سے دیکھے خدا اُس کی کوئی نماز قبول نہ سے کا۔

المرانی کے زمرے میں آتا ہے۔ المرانی کے زمرے میں آتا ہے۔

حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

'' پانچ شخصوں کا نان ونفقہ واجب ہے: ۱- اولاد۲- باپ۳- مان ۴- زوجہ ۵- غلام۔ اولاد کی اولاد کی اولاد کھی شامل ہے جہاں تک ینچے جا کیں اور مال باپ بھی شامل ہے جہاں تک ینچے جا کیں اور مال باپ بھی شامل ہیں جہاں تک اوپر جا کیں'۔

۱۰- اولاد پر مال باب کے حقوق اور اُن کی عزت وحرمت کا واجب ہونا

یاد رکھنا جا ہے کہ ماں باپ کی عزت دین کی لازم ترین تعلیمات میں ہے ہے ان کوخوش رکھنا اعلیٰ درج کی عبادت ہے۔ ان کو تکلیف پہنچانا' ناراض کرنا یا اُن ہے عاق ہو جانا کبیرہ گناہ ہے۔

密 الله تعالى نے قرآن مجيد ميں فرمايا ہے:

''اگرتمہارے ماں باپ کافر ہوں اور تمہیں بیتھم دیں کہتم بھی کافر ہو جاؤ تو ان کی اطاعت نہ کرولیکن پھر بھی دنیا میں اُن کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو'۔

کی کمی شخص نے حضرت رسول خدا سے دریافت کیا کہ بیٹے پر باپ کا کیا حق ہے؟ فرمایا باپ کا نام نہ لے راستہ چلنے میں اُس کے آگے نہ چلے کسی جگہ باپ کے بیٹے سے بہلے نہ بیٹے اور الیا کام نہ کرے کہ لوگ اس کی وجہ سے اُس کے باپ کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے بين:

"اپنے ماں باپ کے ساتھ (زندہ ہوں یا مر گئے ہوں) نیکی کیوں نہیں کرتے؟ مرنے کے بعد اُن کے لیے نمازیں پڑھو روزے رکھو نیابۂ جج کرو۔ان اعمال کا ثواب اُن کو بھی پنچے گا اور آپ کو بھی ملے گا' چونکہ یہ نیکی مال باپ کے حق میں ہے۔ خدا آپ لوگوں کو اس کا بہت ہی ثواب دے گا'۔

﴿ ایک شخص حضرت رسول خدا کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا اور عرض کی یارسول اللہ! میں کس کے ساتھ۔ تین مرتبہ یہی یارسول اللہ! میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ تین مرتبہ یہی سوال کیا اور یہی جواب ملا۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو آنخضرت نے فرمایا کہ اپنے

نہ کرے اس غریب موس کی بدوعا۔

الله عليه وآله وسلم فرمات بين: عليه وآله وسلم فرمات بين:

"جونیک فرزند شفقت و مہر بانی ہے اپنے ماں باپ کی طرف و کھتا ہے ایسی ہر اللمر کے بدلے میں ایک مقبول جج کا ثواب اُس کے نامۂ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللمر کے بدلے میں ایک مقبول جج کا ثواب اُس کے نامۂ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ الکوں نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ دن بھر میں سو مرتبہ بھی دیکھے؟ فرمایا کہ خدا کی ملامت اور اُس کا کرم اس سے بھی زیادہ ہے"۔

母 ایک مقام پرارشاوفرمایا:

عیار آ دمیوں کے چیروں کی طرف و بکھنا عبادت ہے۔ ''ا- امام عادل کی طرف و بکھنا ۲- عالم کی طرف و بکھنا ۲- جس پرادرمومن کو خاص خدا کے لیے دوست رکھتا ہواُس کی طرف و بکھنا''۔

ھ آپ كاليك اور ارشاد ہے:

'' تین گناہوں کی سزا بہت جلد ای دنیا میں مل جاتی ہے: ا- ماں باپ کی نافر مانی ۲- بندگان خدا برظلم ۳- خدا اور مخلوقِ خدا کی ناشکری''۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے منقول ہے:

''بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کو جرئ کہتے تھے۔ وہ جمیشہ عبادت میں معروف رہتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اُسے آواز دی۔ وہ نماز میں مشغول تھا۔ ایک دن اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اُسے آواز دی۔ وہ نماز میں مشغول تھا۔ اس نے بچھ جواب نہ دیا دوبارہ پھرآئی پھر پکارا۔ اب بھی وہ نماز میں مشغول تھا بچھ جواب نہ دیا۔ اس کی ماں نے بیہ کہا کہ میں بن مشغول ہو گیا اور اُس نے بچھ جواب نہ دیا۔ اس کی ماں نے بیہ کہا کہ میں بن اسرائیل کے خدا سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تچھ سے اس گناہ کا بدلہ لے۔ دوسرے اس بی اسرائیل کی ایک بدکار عورت اس کے عبادت خانہ کے قریب آبیشی اور ایک کہ بہ کوجتم دیا اور بیشور مچا دیا کہ بیہ بچہ جرت کا ہے۔ اُس نے ارتکاب گناہ کیا تھا۔ یہ کہا جہ اس بی اور ایک میں مشہور ہوگئی کہ تو دوسروں کو برائی سے روکتا تھا اورخود اس قسم کی اسرائیل میں مشہور ہوگئی کہ تو دوسروں کو برائی سے روکتا تھا اورخود اس قسم

''میرے والد ماجد نے ایک شخص کو رائے میں جاتے ہوئے ویکھا تھا۔ اس کا بیٹا بھی اُس کے ساتھ تھا اور باپ کے ہاتھ پر سہارا دیئے چل رہا تھا۔ میرے والد ماجد نے زندگی بھر اس سے بات چیت نہیں گی'۔

@ حضرت امام محديا قر عليه السلام فرماتے ہيں:

'' چارخصلتیں جس مومن میں جمع ہو جا کیں گی خدا اس کو بہشت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عنایت کرے گا اور عزت و احترام کے ساتھ ساتھ اس کو او نچے سے اونچے مکان میں جگہ ملے گی۔

- ا- وہ کی یتیم کو پناہ دے اس کی خبر گیری کرے اور اس کو باپ جیما بیار دے۔
  - ۲- کسی مصیبت زدہ پر رحم کرے اس کے کاموں کا کفیل ہو۔
- ۳- ماں باپ کا خرج اٹھائے اور اُن کے ساتھ نیکی سے پیش آئے اور اُنہیں ناراض نہ کرے۔
- ۳- اپنے غلام کی اعانت کرے۔ اس کے ساتھ بختی کا برتاؤ نہ کرے۔ جو کام اُس کے ساتھ بختی کا برتاؤ نہ کرے۔ جو کام اُس کے ساتھ بند دے اور جو کام اُس کی طاقت ہے بہارہ دو اُس کی طاقت ہے باہر ہواُس کا حکم نہ دے۔
  - عنرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بي كه: " تين دعائيس اورتين بددعائيس ضرور قبول موتى بين:
- ا- نیک اولاد کے حق میں مال باپ کی دعا اور نافرمان اولاد کے حق میں اُن کی بدعا۔
- ۲- ظالم کے حق میں مظلوم کی بدوعا اور اُس شخص کے حق میں جو ظالم سے مظلوم کا بدلہ لے مظلوم کی وعا۔
- "- مومن کے حق میں جو ہم اہل بیت علیم السلام کی رعایت ہے کسی مومن کو اپنے مال میں شریک کرے اُس مومن کی دعا اور اُس مومن کے حق میں جس کے پاس مال میں شریک کرے اُس مومن کی دعا اور اُس مومن کے کت میں جس کے پاس اس کا برادر مومن کوئی حاجت لے کر آئے اور باوجود قدرت کے اُس کی اعانت

ہانچواں باب

## مسواک اور کنگھا کرنے 'ناخن کا شنے اور سرمنڈانے کے آ داب

## ا-مسواک کرنے کی فضیلت

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "مسواک کرنا پینمبروں کی سنت ہے"۔

@ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

"جبرائیل نے مجھے مسواک کرنے کی اس قدر تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ میری اُمت پرمسواک کرنا واجب ہو جائے گا"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے قرمايا:

''مسواک کے بارہ فاکدے ہیں: ا- پینجبروں کی سنت ہے۔ منہ صاف ہوتا ہے۔ " منہ صول کی روشنی بر بھتی ہے " – خدا کی خوشنوری کا باعث ہے ۔ بلغم وقع ہوتا ہے ۔ اخدا کی خوشنوری کا باعث ہے۔ اعمال کا ثواب کئ ہے ۔ اخطہ زیادہ ہوتا ہے کے وانت سفید ہو جاتے ہیں ۸ – نیک اعمال کا ثواب کئ گنا زیادہ ہو جاتا ہے 9 – وانتوں کی بوسیدگی اور گرنا بند ہو جاتا ہے 9 – وانتوں کی بوسیدگی اور گرنا بند ہو جاتا ہے 9 – وانتوں کی جریں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اا – بھوک زیادہ گئی ہے۔ ا – فرشتے مسواک کرنے والے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔

الله علیه وآله وسلم الله علیه وآله وسلم نے بعض لوگوں سے فرمایا: "میں تنہارے دانتوں کی جڑوں میں زردی و کھتا ہوں تم مسواک کیوں نہیں کے جرم کا ارتکاب کر بیٹا۔ بادشاہ نے علم دیا کہ اُسے پھانی دے دواس کی ماں ایا منہ اور سر پیٹی ہوئی آئی۔ جرح نے کہا اب کیا ہونا ہے 'خاموش رہ۔ یہ بلا تیری ہی بددعا ہے جھ پر نازل ہوئی ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سی تو واقعہ دریافت کیا۔ عابد نے سارا قصہ سنا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ تیرے قول کی تصدیق کیونکر ہو سکتی ہے۔ عابد نے سارا قصہ سنا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ تیرے قول کی تصدیق کیونکر ہو سکتی ہے۔ عابد نے کہا کہ اُس بچے کو لا کر اُس سے دریافت کرلو۔ جب لوگوں نے اُس بچے کو لا کر اس سے دریافت کرلو۔ جب لوگوں نے اُس بچے کو لا کر اُس سے دریافت کرلو۔ جب لوگوں نے اُس بچے کو لا کر اس کے بوچھا کہ تو کس کا بچہ ہے تو وہ بچے بھی مالی گویا ہوا اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں قلال گذریے کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں جو فلال شخص کی بکریاں چرا تا ہے۔ اس عابد کو بھائی سے نجات ملی اور اُس نے قسم کھا لی کہ میں زندگی بجر ماں کی خدمت سے علیحدہ نہ ہوں گا۔

قصہ مختر! ماں باپ کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں کہ اُن کو ایک جگہ پر تفصیل کے ساتھ لکھناممکن نہیں ہے۔ ''اگر کوئی شخص وضو کے ساتھ مسواک بھی کر لے گاتو جس وقت نماز کو کھڑا ہوگا الک فرشتہ آ کر اس کے منہ پر منہ رکھ وے گا اور جو کچھ اُس کے منہ سے نکلے گا اُسے امیان سے محفوظ کر لے گا اور اگر مسواک نہیں کی ہے تو الگ کھڑا ہو کر اس کی قر اُت انارہے گا''۔

## ۲- سرمنڈ وانے کی فضیلت اور اُس کے آ داب

حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

"سر کے بال بالکل منڈوا دینا جا ہے تا کہ بالوں میں میل پیدا نہ ہو اور اس ان جو کیں نہ ہونے پائیں۔ اس کے علاوہ سر منڈانے سے گردن (صحت مند) فربہ ان تی ہے' آئکھوں کی روشنی بڑھتی ہے' بدن کو آ رام ملتا ہے۔ فرمایا کہ میں ہر جمعہ کو سر منڈا تا ہوں''۔

### ایک اور حدیث میں فرمایا:

" سركے پچھلے تھے كے بال منڈانے ہے غم دُور ہوتا ہے"۔

امام موی کاظم علیه السلام فرماتے ہیں:

''جب سرکے ہال بڑھتے ہیں تو آ تکھیں ضعیف ہو جاتی ہیں اور ان کی روشنی کم و جاتی ہے اور جب سرمنڈائے جا کیں تو آ تکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے'۔

## ٣-سرك بال ركف ك آ داب

عورتوں کو بے ضرورت اور بلاعذرسر کے بال منڈانے حرام ہیں اور مردوں کے لیے دونوں باتیں مسنون ہیں خواہ سب بال منڈائیں یا سب بال رکھیں اور اُن کے ورش کریں یعنی دھؤئیں 'گنگھا کریں اور آگے کی طرف مانگ زکالیں 'گر منڈانا افضل ہے کیونکہ ابتدائے اسلام میں اہل عرب میں سرکا منڈانا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا اور پنیم روامام کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جولوگوں کی نظر میں معیوب ہواس لیے رسول خدا ہے سرمبارک پر چار چار انگلی زلفیں رکھتے تھے اور جج وعمرہ کے وقت منڈا ڈالتے تھے۔

"?25"

ایک اور حدیث میں حضرت امیرالمومنین ہے منقول ہے:

" حضور پاک نے ہرنماز کے وفت مسواک کرنے کی تقیحت فرمائی"۔

حضرت امام موی کاظم اور حضرت امام علی رضاعلیهم السلام سے منقول ہے:

"خضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے پانچ کام سر سے متعلق ہیں اور

یانج جسم ہے۔

جوامورسے تعلق رکھتے ہیں وہ سے ہیں:

ا- مسواک کرنا ۲- کبیں کثوانا ۳- مانگ نکالنا جس سے مسلح کی جگہ کھلی رہے

٣- كلى كرنا ٥- ناك ميس يانى ۋالنا\_

اور جو أمورجهم تعلق ركھتے ہیں وہ سے ہیں:

۱- ختنه کرنا ۲- پاکی لینا ۳- بغلوں کے بال منڈوانا ۳- ناخن کٹوانا ۵- استنجاء

كرنا.

الله عليه وآله وسلم منقول ہے:

"اگر اُمت کے لیے دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کہ بیا''

ام جعفرن امام جعفرن صادق عليه السلام سے منقول ہے: اللام سے منقول ہے:

''جب نماز شب کواٹھوتو مسواک کرو کیونکہ فرشتہ آتا ہے اور تمہارے منہ پر منہ رکھتا ہے اور جمہارے منہ پر منہ رکھتا ہے اور جو کچھتم قرآن وعا اور درود وغیرہ پڑھتے ہواں کو آسان پر لے جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ تمہارے منہ سے خوشبو آتی ہو۔

چار چیزیں پیمبروں کی سنت ہیں:

ا- خوشبو سونگهنا ۲- حقوق زوجیت ادا کرنا ۳- مسواک کرنا ۳- مهندی کا باب لگانا۔

@ حفرت امير المونين على عليه السلام سے منقول ہے:

"این کبیں نہ بڑھنے دو ورنہ شیطان کو گھات کا زیادہ موقع ملے گا"۔

العرت صادق آل محر قرماتے ہیں:

' در البیل کتر وانے سے عم اور وسواس دُور ہوتا ہے اور حضرت رسول خدا کی سنت ما ادا ہوتی ہے'۔

عرت رسول غداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

''دلبیں یہاں تک کتروانی سنت ہیں کہ اُوپر کے ہونٹ سے او نجی ہو جا کیں''۔

﴿ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ اسلام کی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ ایک خص نے امام جعفر صادق علیہ اسلام کی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ جملے کوئی الیم دعا تعلیم فرمائے جس سے روزی بڑھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہتم جمعہ کے دن لبیں اور ناخن کتروایا کرو۔

الله عليه وآله وتعلم نے فرمایا: وو شخص

"جو شخص ہر بدھ اور جمعرات کولبیں اور ٹاخن کتروائے وہ وانتوں اور آ تھوں کے درد سے امان بائے گا'۔

### ۵- داڑی بڑھانے کے آداب

یاد رکھنا چاہیے کہ داڑھی کو متوسط رکھنا سنت ہے نہ زیادہ طویل ہونہ بہت ہوئی اور ایک مٹی سے زیادہ داڑھی بڑھانا کروہ ہے بلکہ حرام ہونے کا اختال بھی ہے اور بیات علماء میں رائج ہے کہ سوائے رخماروں اور نیچ کے ہونٹ کے دونوں طرف کی باقی داڑھی منڈانا حرام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ داڑھی ایسی کوائی جائے کہ منڈھی ہوئی معلوم نہ ہو۔

الم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں: "ايك منھى سے جننى داڑھى زيادہ ہے وہ آتش جہنم ميں ہے"۔

ایک اور حدیث ہے کہ داڑھی پر ہاتھ رکھو اور جنٹی مٹی سے تکتی رہے اس

سرور کا نئات حضرت محمر مصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ارشادگرامی ہے ''جوشخص اینے سر کے بال بڑے رکھنا جاہے تو اسے لازم ہے کہ اُن اللہ علیمی کرے ورنہ منڈوا دیے'۔
خبر گیری کرے ورنہ منڈوا دیے'۔

کوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آیا حضرت ارسول خدا بار بار سر کے بالوں کے دو حصے کر کے درمیان میں سے مانگ نکالے رہے۔ تھے؟ فرمایا آنخضرت کے بالوں کے سرے کانوں کی لوتک پہنچتے تھے۔آنخضرت کے بالوں کے سرے کانوں کی لوتک پہنچتے تھے۔آنخضرت کے سرے اواورکسی پنجیبر نے سریر بال نہیں رکھے۔

ھے حضرت رسول خدانے اُس عورت کو جو حدّ بلوغ کو پہنچ گئی ہو' ممانعت کی ہے کہ وہ مردوں کی طرف یا درمیان ا ہے کہ وہ مردوں کی طرح سر کے تمام بالوں کو اکٹھا کر کے آگے کی طرف یا درمیان ا کنپٹیوں کی طرف گرہ دیے کر لٹکا دیے۔

کورت کورت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوچھا کہ اُس عورت کے بارے میں کیا حکم سے باین پیٹانی کے بال کواڑا ڈالے با کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو زینت کی غرض سے اپنی پیٹانی کے بال کواڑا ڈالے با اکھاڑ ڈالے یا اپنی چوٹی میں وگ ڈالے؟

@ حضرت نے فرمایا: "كوئى مضاكفتہ الله" -

﴿ وواور حدیثوں میں فرمایا ہے کہ اُون یا جانوروں کے بالوں کی یا خود اپ
بالوں کی وگ بنا لینے میں کچھ حرج نہیں مگر دوسری عورت کے بال اپنے بالوں کے ساتھ
نہ ملانے چاہئیں اور یہ بھی خیال رہے کہ اگر وگ کسی جانور کے بالوں کی ہوتو نماز میں
اُے الگ کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ نماز جائز نہ ہوگی۔ ہاں اگر حلال جانوں کے بالوں کی وگئ حرج نہیں'۔
کے بالوں کی وگ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں'۔

۳۔ کبیں کتر وانے کی فضیلت

لہیں کتروانا سنت موکدہ ہے اور جنتنی زیادہ کتروائی جا کیں بہتر ہے۔ اس حضرت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں: السي اور سرمبارك كے بال سفيد ہو گئے ميں اور ميرے بيوں ميں فرق ہو جائے۔حضرت كى الاسى اور سرمبارك كے بال سفيد ہو گئے ''۔

### ھ حضرت صادق آل محمر نے فرمایا:

" پہلے جس شخص کی داڑھی میں سفید بال نمایاں ہوا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ المام تھے۔ جب انہوں نے اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھا تو عرض کی خداوندا سے کیا ہوگی کہ" ہے آدی کے وقار کا باعث ہے۔ عرض کی خداوندا تو میرا وقار اور بڑھا اللہ کے۔ اس کی خداوندا تو میرا وقار اور بڑھا اللہ کے۔ اس کی خداوندا تو میرا وقار اور بڑھا اللہ کے۔ اس کی خداوندا تو میرا وقار اور بڑھا اللہ کے۔ ا

### @ حضرت امام محد باقر عليه السلام نے قرمايا:

"جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک میں سفید بال دیکھے تو یہ فرمایا کہ وہ خدا حمد وشکر کا مستحق ہے جس نے مجھے اس سن کو پہنچایا اور الیمی توفیق منایت کی کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اُس کی نافر مانی نہیں گی"۔

### ابن الى طالب عليه السلام فرمات بين:

"سفید بالوں کو نہ اُ کھاڑو کہ وہ اسلام کا نور ہے اور جس مسلمان کی داڑھی میں ایک سفید بال بیدا ہوگا تو قیامت میں اُس کے لیے ایک نور کا ہوگا"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"سفید بالوں کے کٹوانے اور اُ کھڑوانے کا کوئی مضا نقد نہیں گر اُ کھڑوانے سے میں کتروانے کواچھا سمجھتا ہوں''۔

### @ حضرت امام رضا عليه السلام سے منقول ہے:

"خضور رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ"سفید بال بیشانی کی طرف سے باعث برکت ہیں اور رخساروں پرسخاوت جوانمردی کی علامت ہیں الفول میں شجاعت و بہادری اور گدی کی طرف سے موجب تحوست ہیں۔ اس کا ظاہری معنیٰ یہ ہے کہ یہ ملاتیں اس وقت صادق آئیں گی جب سفیدی کی ابتداء وہاں سے ہوئی ہوں۔

@ صادق آل محرّ سے منقول ہے:

''جناب رسول خدا کا گررایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس کی داڑھی اُلیا تھی۔ آنخضرت کے ارشاد فرمایا کہ اگر میشخص اپنی داڑھی ٹھیک کر لیٹا تو کیا ہی انہا تھا۔ جب اس شخص کو میہ پند چلا تو اس نے اپنی داڑھی چھوٹی کروالی مینی نہ حد ۔ زیادہ بیوٹی۔ وہ شخص آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہتم سب ایسی ہی داڑھیاں رکھا کرو''۔

المومنين على عليه السلام نے فرمايا: السلام نے فرمايا:

"زمان قديم مين ايك كروه داڑهى منڈايا كرتا تھا اور مونچھوں كو تاؤ ديا كرتا تھا۔ بتيجہ بيہ ہوا كہ اللہ تعالى نے أن كوستح كرديا"۔

@ حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

''جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو انہوں نے سرہ شکر ادا کیا اور سجدے سے سراٹھا کر کچھ دیر کے بعد آسان کی طرف دیکھا اور عرض کیا پروردگار! میراحن و جمال بڑھا دے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ان کے چرہ مبارک پر گھنی داڑھی نمودار ہو گئے۔ چونکہ اس سے پہلے ان کی داڑھی نہ تھی۔ عرض کی پروردگار! یہ کیا ہے؟ وہی ہوئی کہ یہ قیامت کے دن تک تمہاری اور تمہاری فرینہ اولاد کی زینت ہے۔

## ٢-سفيد بالول كى فضيات اور أن كے اكھاڑنے كى ممانعت

المح حفرت امير المومنين على عليه السلام سے منقول ہے كه

"خطرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سر اور داڑھی کے بال سفیدنہ ہوتے تھے اور اکثر الیا ہوتا تھا کہ کوئی ناواقف کسی ایسے جلنے بین آتا جس بین باپ اور بیٹے موجود ہوتے تھے تو باپ بیٹے بین کوئی فرق نہ کرسکتا تھا بلکہ اُس کو پوچھنا پڑتا تھا کہتم میں سے باپ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ خداوندا

### 9 ناخن کاشنے کے آ داب واوقات

الله حضرت رسول خدانے دانتوں سے ناخن کا شنے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جمعہ کے دن ناخن کا شنے سے مرض بال خورہ ٔ جذام اور اندھے بن سے امان

ملتی ہے'۔

ور ہے جو شخص ہر جمعہ کولبیں اور ناخن کتر وا تا رہے گا وہ اس جمعہ سے دوسرے بعد تک یا کیزہ رہے گا۔

ج حدیث میں ہے کہ ہر جمعہ مونچیس اور ناخن کٹوانے سے اور سر کونظمی سے دھونے سے افلاس دُور ہوتا ہے اور روزی بڑھتی ہے۔

🕸 ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ

''لوگوں نے امام علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم نے سنا ہے کہ آج کی نماز کے بعد طلوع آ فتاب تک تعقیبات پڑھنا روزی کی زیادتی کے لیے شہر بہ شہر پھرنے سے بہتر ہے''۔

فرمایا کہ آیا آپ سے جاہتے ہیں کہ میں آپ کوالی چیز بناؤں جواس ہے بھی زیادہ نفع بخشے؟ عرض کی کہ جی ہاں اے فرزند رسول ! فرمایا کہ ہر جمعہ کو ناخن اورلبیں کٹواؤ۔

حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک شخص کو آئکھوں کی تکلیف میں مبتلا دیکھا۔ فرمایا آیا تو جا ہتا ہے کہ میں تجھے الیسی بات بتا دوں جس پرعمل کرنے سے تمہاری آئکھیں نہ دکھیں؟اس نے عرض کی کہ یاابن رسول اللہ ضرور بتائے؟

فرمایا: '' ہمر جمعرات کو ناخن کٹوایا کرو۔ اُس شخص نے جب سے اس فرمان کی تغمیل کی اس کی آئیکھیں بھی نہ دکھیں۔

ﷺ جوشخص اپنے ناخن جمعرات کے روز کٹوائے اور ایک ناخن جمعہ کے دن کے لیے چھوڑ دے خدا اُس کی پریشانی کو زائل کر دے گا۔

٧- ناك كے بال كوانے كا حكم اور داڑھى كے ساتھ كھينے سے ممانعت

الله حضرت رسول خدا فرماتے ہیں:

" برشخص کولبیں اور ناک کے بال کتر وانے جاہئیں اور اپنے بدن کی زیب و زینت کی طرف توجہ کرنی جا ہے کیونکہ بی<sup>ص</sup>ن و جمال کی زیادتی کا باعث ہے'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كا فرمان ب:

"بال كوانے سے چرہ خوبصورت ہوتا ہے"۔

حضرت امام موی کاظم علیه السلام فرماتے ہیں:

" چار چیزیں وسواس شیطانی ہیں: ۱-مٹی کھانا ۲- خالی بیٹھے ہوئے مٹی یا سکے

توڑے جانا ۳- ناخنوں کو دانت سے کا ٹنا ۲- داڑھی چبانا۔

密 حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كا ارشاد ب:

"داڑھی پر ہاتھ نہ پھیرو کہ بیرایک قتم کا عیب ہے اور داڑھی اس سے بدصورت ہو جاتی ہے'۔

## ۸- ناخن کٹوانے کی فضیلت

ه حضرت رسول غداصلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں:

"ناخن کوانے سے بڑے بڑے امراض موقوف ہوتے ہیں اور روزی فراخ

ہولی ہے'۔

@ حضرت امام محمد با قر عليه السلام نے فر مايا:

''ناخن کٹوانے کا حکم ای وجہ سے ہے کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو شیطان کو گندگی بھیلانے کا موقع ملتا ہے اور اس کے علاوہ نسیان کا عارضہ بیدا ہوتا ہے''۔

کی مرتبہ حضرت رسول خدا پر وہی نہ آئی لوگوں نے اس کا سبب بوچھا۔ حضرت نے اُن لوگوں سے جو منتظر تھے فر مایا کہ مجھ پر وہی کیونکر آئے جبکہ تم لوگ ناخن نہیں کا نتے اور انگلیوں کا میل دُورنہیں کرتے۔ حضرت امیرالمومنین علیہ السلام ہے منقول ہے: ''حضرت رسول گذانے ہمیں چار چیزوں کے مٹی میں چھپانے کا حکم دیا ہے: ہال' دانت' ناخن اور خون۔

اا-سراور داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے کی فضیلت

امام جعفر صاوق عليه السلام فرمات بين : عليه السلام فرمات بين :

"عدہ لباس پہننے سے دشمن کی ذلت ہوتی ہے اور بدن پرتیل ملنے سے پریشانی دور ہوتی ہے اور سرمیں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں"۔

الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا:

"سر اور داڑھی میں کتا کھا کرنے سے بخار جاتا رہتا ہے 'روزی فراخ ہوتی

-"~

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے منقول ہے:

"سر میں کنگھا کرنے سے بیں قتم کی بیاریاں اور بہت سے درد دُور ہوتے لا"۔

عدیث میں ہے کہ تنگھی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بال خوبصورت ہوتے ہیں۔ عاجت پوری ہوتی ہے اور بلغم رفع ہوجاتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ رخماروں پر کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور داڑھی میں نیچے کی طرف کنگھا کرنے سے طاعون وُور ہوتا ہے اور الفوں میں کنگھا کرنے سے طاعون وُور ہوتا ہے اور الفوں میں کنگھا کرنے سے شیطانی وسوسہ وُور ہوتا ہے اور بلغم رفع ہوتا ہے۔

۱۲- کنگھا کرنے کے آ داب واوقات

ا معفرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جائے نماز میں ایک کنگھا رہتا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوتے اُس کنگھے کو کرتے تھے۔ کے حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ''اپنے ناخن جمعہ کے دن کؤاؤ۔ اللہ تعالی اس عمل سے پوروں میں سے درر نکال دیتا ہے''۔

المومنين عليه السلام فرماتے ہيں:

"جمعہ کے دن ناخن کٹوانے سے ہرایک بیاری دُورہوتی ہے اور جمعرات کے روز کٹونے سے روز کٹونے سے مرائک ہوتی ہے '۔

جناب صاوق آل محد ارشاوفرماتے ہیں:

''جو شخص جمعہ کے دن ناخن کٹوا تا رہے گا اُس کی انگلیوں میں جمعی تکلیف:

ہوگی''۔

المام محديا قرعليه السلام فرماتے ہيں:

''جوشخص ہر جمعرات کو ناخن کٹوایا کرنے اس کی اولاد کی آئیھیں نہ دھیں گی' اور کسی کو یہ منظور ہو کہ جمعرات و جمعہ دونوں دن کے فائدے حاصل کرے تو جمعرات کے روز سب کٹوائے' اور جمعہ کے لیے ایک رہنے دے یا یوں کرے کہ جمعرات نے دن سب ناخن کٹوا دے اور ناخن کا شنے وقت سے دعا پڑھے:

بِسمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلْمِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لِعِنَ اللهِ كَ نام سے شروع كرتا ہول اللہ ير بھروسہ سے اور محمد وآل محمد للے راستہ يرقائم ہو جاؤں۔

ال ناخن اور جو چیزیں لائق وفن بیں ان کا وفن کرنا
 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے بیں کہ آیہ:
 اللّم یَجعَلِ الارَضَ کِفَاتًا اَحَیَاءً وَّامُواتًا
 یجی کیا ہم نے زبین کو زندہ مردہ کر کے مجتمع و پنہاں ہونے کا مقام نہیں بتایا؟

جهٹا باب

# خوشبو کھول سو تکھنے اور تیل ملنے کے آ داب

ا - روئے زمین پرخوشبو پیدا ہونے کے اسباب

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے بين:

"جب آدم وحواعلیهم السلام زمین پرآئے تو حضرت آدم کوہ صفا پر اُرے اور
سفرت حوا کوہ مروہ پر اور چونکہ حضرت حوانے بہشت کی خوشبولگا کر اپنے بالوں میں
المان تنگھی کی تھی اور گوندھ لیے تھے اب زمین پر اُر کریہ خیال آیا کہ جب میرا خدا جھ
عناراض ہے تو ان بالوں کے گندھے رہنے سے کیا فائدہ؟ اس وجہ سے اپنی چوئی
سفول ڈالی۔ اس وقت جوخوشبو اُن کے بالوں سے نکلی تھی اُسے ہوا مشرق و مغرب میں
اڈا لے گئی اور اس میں سے زیادہ حصہ سرزمین ہند میں پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان
میں خوشبو کیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔

المام عليه السلام علي عديث مين امام عليه السلام علي عديث ول ب

''جب حضرت آ دم علیہ السلام نے اس میں سے پچھ کھا لیا جس کی ممانعت کی کئی تقی تو بہشت کا لباس اور زیور سب گر گیا۔ اس وقت بہشت کے پتوں میں سے اپنا 'نم مبارک ڈھانیا۔ جب زمین پر اترے تو جنوبی ہوا اُس پے کی خوشبو اُڑا کر اندوستان میں لے گئی اور وہاں بہت قتم کی گھاس اور بعض در خوں میں خوشبو پیدا کر ایک۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں گئی قتم کی گھاس خوشبودار ہوتی ہے اور پہلا جانور انک نی فوہ بیت کے ہندوستان میں گئی قتم کی گھاس خوشبودار ہوتی ہے اور پہلا جانور اس نے وہ بیتی وجہ ہے کہ ہندوستان میں کئی قتم کی گھاس خوشبودار ہوتی ہے اور پہلا جانور اس نے یہ کھا کے وہ بیتی پیتہ کھایا خواہ خوشبودار گھاس میں سے پچھ کھایا وہ مشک والا ہرن تھا۔ اس بیتے یا گھاس کا کھانا تھا کہ خوشبودار گھاس میں سے پچھ کھایا وہ مشک والا ہرن تھا۔ اس بیتے یا گھاس کا کھانا تھا کہ خوشبودار گھاس کے رگ و پے میں دوڑ گئی اور اس کی ناف

الم حضرت امام موی کاظم علیه السلام سے منقول ہے: "آیہ کریمہ نحه فوا زِینَدَ کھم کُلِّ مَسجِدِ لِین نماز سے پہلے اپی زینت کرہ

میں زینت سے میراو ہے کہ ہر نماز سے پہلے کنگھا کرؤ'۔

صدیث میں ہے کہ ہر نماز سے پہلے خواہ وہ واجب ہو یا سنت کنگھا کرنا چاہیے۔جس وفت تم سراور داڑھی میں کنگھا کر چکوتو اُسے سینے پر پھیرلو کہ اس سے غم اور بیاریاں دُور ہوتی ہیں۔

امام جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں:

''جوشخص گن کرستر مرتبہ اپنی داڑھی میں کنگھا کرے اس کے پاس جالیس دن تک شیطان نہیں آتا''۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ''جمام میں کنگھا مت کرو کہ اُس سے بال کرور ہوجاتے ہیں'۔ کمزور ہوجاتے ہیں'۔

عفرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے: ''جوشخص سات مرتبہ سر اور داڑھی اور سینے پر گنگھا کر ہے کوئی در داس کو لاحق نہیں ہوگا''۔

امام موی کاظم علیدالسلام فرماتے ہیں:

"کھڑے ہو کر کنگھا مت کرو کہ دل کمزور ہوتا ہے اور بیٹھ کر کنگھا کرنے ہے دل قوی ہوتا ہے"۔

الله علیہ وآلہ وسلم پانی سے کنگھے کو بھلوتے جاتے جاتے اور کرتے جاتے علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے کنگھے کو بھلوتے جاتے ہے اور کرتے جاتے تھے۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں:

"جو شخص کھڑ ہے ہو کر کنگھا کرے گا قرض میں مبتلا ہوگا"۔

حضرت رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنی رلیش مبارک میں نیچے ہے اُوپر کی طرف چالیس مرتبہ کنگھا کرتے تھے اور اوپر سے نیچے کی طرف سات مرتبہ اور بیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح سے کرنے میں روزی بڑھتی ہے اور بلغم دُور ہوتا ہے۔ اللی اور اُسی خوشبو کی وجہ ہے لوگ امام کے تجدے کی جگہ کو پہچان لیا کرتے تھے۔

🕸 حضرت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا:

''جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ ہفتہ میں ایک دن خوشبو لگایا کرو اور جمعہ کے دن از (خوشبولگانا) کسی طرح ترک نہ کیا کریں''۔

ایک روز عثمان ابن مظعون نے حاضر ہو کر آنخضرت کی غدمت میں عرض

''میں چاہتا ہوں کہ خوشبو اور بعض دوسری لذت کی چیزوں کو ترک کر دوں۔ اُستخضرت نے فرمایا: ''خوشبو ترک نہ کرنا کیونکہ فرشتے مومن کی خوشبوسو تکھتے ہیں اور جمعہ کے دن تو کسی طرح بھی ترک نہ کرنا۔ یہ بھی فرمایا کہ خوشبو میں جو رقم صرف ہوتی اہ داخل اسراف نہیں ہے'۔

امام رضا عليه السلام سے منقول ہے: عضرت امام رضا عليه السلام سے منقول ہے:

" چار چیزیں رنج وغم کوختم کرنے والی اور دل کوخوش کرنے والی ہوتی ہیں: ا-خوشبوسونگھنا ۲- شہر کھانا ۳-سوار ہونا ہم-سبزہ ویکھنا

حضرت امير المونين عليه السلام نے فرمايا:

''مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی خاطراپے آپ کو ہمیشہ 'عطرر کھے''۔

@ حفرت امام تحد باقر عليه السلام سے منقول ہے:

'' حضرت رسول خدا کی ہے تین خصوصیتیں الیی تھیں جو دوسرے کو حاصل نہ تھیں۔ اقرل تو جسم مبارک کا سابیہ نہ تھا۔ دوسرے جس راستے سے ہو کر نکل جاتے تھے او دو تین تین دن تک وہ راستہ ایبا معطر رہتا تھا کہ ہر آنے جانے والا پہچان لیتا کہ مفرت ادھر سے گزرے ہیں۔ تیسرے جس پھر اور درخت کے پاس سے ہو کر نکلے اس آنی آنخضرت کو سجدہ کرتا تھا''۔

وحرت رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

میں جمع ہوگئی جس سے مشک ہر وقت تیار ہو کر ہم تک پہنچتا ہے۔

۲-خوشبو کی فضیلت اور اُس کے آ داب

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين:

"خوشبو دل کوقوت دیتی ہے اور قوت مردی میں اضافہ ہوتا ہے"۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كا فرمان ہے:

''مرد کوخوشبو ہرگز نہیں جھوڑنی جاہے۔ بہتر تو سے ہے کہ ہر روز لگائے اگر اس پر قدرت نہ ہو تو بھی بھار لگا لیا کرے۔ بیہ بھی ممکن نہ ہو تو جمعہ کے دن تو ضرور لگائے۔ بیہ ناغہ نہ ہو۔

حضرت امير المومنين على عليه السلام عنقول ہے:

"مونچھوں پر خوشبو لگانا پیغیبروں کی عادات سے ہے اور اعمال لکھنے والے فرشتوں کو مرغوب ہے کیونکہ فرشتے خوشبو ببند کرتے ہیں"۔

حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام عيمنقول ہے:

''جوشخص صبح کوخوشبولگائے رات تک اس کی عقل میں فتور آنے کا کوئی خدشہ نہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ جوشخص خوشبولگا کرنماز پڑھے اُس کی نماز بغیر خوشبو والے کی ستر نمازوں سے بہتر ہے''۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر بالغ و عاقل پر لازم ہے کہ جمعہ کے دن لبیں اور ناخن کٹوائے اور کچھ نہ کچھ خوشبولگائے۔

عضرت رسول خدا کا بید دستور تھا کہ اگر جمعہ کے دن آ مخضرت کی جیب میں خوشبو نہ ہوتی تھی تو اُمہات المومنین میں سے کسی کا رومال منگوا لیتے تھے جس میں خوشبو گلی ہوتی تھی اور اس کو ترکر کے روئے اقدین پرمل لیتے تھے۔

﴿ حضرت امام جعفر صادق " جس جگه تجده کرتے تھے وہ جگه معطر ہو جایا کرتی

۴- منتک وعنبر و زعفران کی فضیلت

الله عديث ميل ہے:

'' حضرت امام سجاد عليه السلام كى جائے نماز ميں مُشك كى ايك شبشى رہتی تھى ا نب آپ نماز كے ليے كھڑے ہوتے تھے تو تھوڑا سا مشك اس ميں سے اگا ليا كرتے ہے''۔

حضرت رسول خداصلی الله علیه و آله وسلم اتنا مُشک لگاتے تھے که حضرت کی پیٹائی مبارک پر مشک کا رنگ نمایاں ہوتا تھا۔

الله منقول ہے کہ ''حضور پاک کے پاس ایک مشک دانی رہتی تھی جس وقت آپ وضوفر ماتے تھے اور جب باہر وضوفر ماتے تھے آلیے ہاتھ ہے اس میں ہے مشک نکال کر لگاتے تھے اور جب باہر اللہ نے بھے تو لوگ اس کی خوشبو سے سمجھ لیا کرتے تھے کہ حضور تشریف لائے ہیں''۔

ه حفرت امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا سا بکس تھا اس کے کئی انے تھے اور ہر خانہ میں ایک خوشبوتھی۔ از انجملہ ایک خانے میں مُشک بھی تھا۔ میرت رسول خدا ایخ بسم مبارک کو مشک وغیرہ سے معطر کیا کرتے تھے۔

ام حضرت امام رضا عليه السلام ت منقول ہے: اللام ت منقول ہے:

''لوگ امام کے لیے روغن تیار کیا کرتے تھے' جس میں مفکد، وعنبر ملا ہوتا تھا اور آیک کاغذ پر آیۃ الکری وسورہ خلق' سورہ الناس اور آیات حفظ میں سے چند آیتیں لاہ کر ایک شیشی میں وہ روغن اور یہ آیتیں رکھ دیتے تھے اور حضرت ہمیشہ اس روغن میں سے جسم مبارک پر ملا کرتے تھے'۔

ھ روایت یل ہے:

" حضرت امام رضاً کے لیے جو روغن تیار کیا گیا اس پر سات سو درہم خرجی ایک جس پر خلیفہ مامون کے وزیر فضل بن مہل نے سخت اعتراض کیا کہ بیاتو فضول کے جس پر خلیفہ مامون کے وزیر فضل بن مہل نے سخت اعتراض کیا کہ بیاتو فضول کی ہے۔ حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ سخچے معلوم نہیں کہ یوسف علیہ ایک ہے۔ حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ سخچے معلوم نہیں کہ یوسف علیہ

''جوعورت خوشبولگا کر گھرے نکے وہ جب تک گھرنہ پلیف آئے فرشتے اس مسلسل لعنت کرتے رہتے ہیں''۔ پیسلسل لعنت کرتے رہتے ہیں''۔

سا-خوشبوكو واليس نہيں كرنا جاہيے

الله الوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا:

"کیا ہیہ ہوسکتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے لیے خوشبو لائیں اور وہ اُسے قبول نے کرے بلکہ واپس کر وے؟ فرمایا کہ کرامت خدا کا واپس کرنا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، ۔

ایک اور جگه پرفرمایا:

"لوگ حضرت امیرالمونین علی علیه السلام کے لیے خوشبو دار تیل لائے۔ حضرت نے لیا اور اپنے جسم مبارک پرمل لیا حالانکہ اُس روز پہلے بھی مل چکے تھے اور طننے کے بعد فر مایا کہ "مہم خوشبوکوکسی وقت واپس نہیں لوٹاتے"۔

ا كي اور حديث مل ع

''آ مخضرت خوشبو اور شیرین کو جو آپ کے لئے لائی جاتی تھی مجھی واپس نہیں کرتے تھے''۔

ابن جوین سے منقول ہے:

ایک اور روایت میں ہے:

''بخار کی حدت روغن بنفشہ ہے دور کرو نیز ہیہ بھی فرمایا کہ روغن بنفشہ ہے۔ • سرجا تا رہتا ہے اور د ماغ تر و تازہ ہو جا تا ہے''۔

۔۔ روغن بکائن اور چینیلی کے تیل کے فائدے

عضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتے بيں:

''بكائن كالتيل بهت ہى اچھا ہے'۔

امام علیہ السلام سے ایک شخص نے ہاتھ پاؤں کھنے کی شکایت کی۔ آپ نے اور ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے اور ہایا '' تھوڑی روئی بکائن کے تیل میں بھگو کر اپنی ناک میں رکھ لے یا یوں ہی اور باؤں کا تیل ناف میں ٹرکا لے۔ اس نے ایک مرتبہ ہی ایبا کیا تھا کہ ہاتھ اور باؤں اسل ہو گئے''۔

ھ حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا:

''جوشخص بکائن کا تیل اپنے جسم کے کسی جصے پرمل کر سوئے گا قدرت خدا سے بلان اس کوکوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا''۔

🕸 حضرت امام على امير المومنين قرمات بين:

''بکائن کا تیل اپنے جسم پر ملا کرو کہ رہے پیٹیبروں کے استعال کی چیز ہے اور ہر

ا ہے بچاتا ہے'۔

密 حضرت رسول اكرم في فرمايا:

" بدن کے لیے چنیلی کے تیل ہے بہتر کوئی تیل نہیں ہے "۔

اليد اور روايت مين ہے كه حضرت ربول خداً فرماتے بين:

" چینیل کے تیل کے فائدے بہت ہیں اور وہ ستر بیار بول کو دی کرتا ہے ۔۔

السلام پیغمبر تھے مگر وہ انہائی قیمتی ترین رئیٹمی لباس پہنتے تھے اور مغربی طلائی کرسیوں پر بیٹھتے تھے اور مغربی طلائی کرسیوں پر بیٹھتے تھے پھر بھی ان کی نبوت کی عظمت پر فرق نہ آیا اس کے بعد حضرت نے دوسرا آرڈر دیے کر جپار ہزار درہم کامُشک و زعفران سے بنا ہوا تیل تیار کروایا''۔

۵- بدن پر روغن ملنے کے فضیلت

المومنين على عليه السلام نے فرمایا:

''روغن ملنے سے چہرے برخوب صورتی آ جاتی ہے' دماغ قوت پاتا ہے اور عقل مندی میں اضافہ ہوتا ہے' مسام کھل جاتا ہے' جلد کی سختی اور بے روفقی جاتی رہتی ہے اور چہرہ نورانی ہوجاتا ہے''۔

الم حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرماتے ہيں:

''رات کے وفت روغن ملنے سے روغن بدن کے رگ ویے میں سرایت کر جا تا ہے اور چیرے کوخوب صورت و ہارونق بنا دیتا ہے''۔

﴿ ایک روایت میں ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ ملواور دوسری روایت میں ہے: '' ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ ملنا چاہیے مگر عورتیں روزانہ بھی لگا سکتی ہیں'۔

٢ - روغن بنفشه و روغن بإدام کے فوائد

حضرت امام جعفرصادقٌ فرماتے ہیں:

''روغن بنفشہ تمہارے لیے تمام روغنوں کا سردار اور سب سے بہتر ہے اسے بہت زیادہ استعال کرو کہ بیرسر اور آئکھ کے درد کے لیے بے حدمفید ہے'۔

ا ایک شخص گھوڑے سے گریڑا حضرت امام صادق نے فرمایا:

"اس کی ناک میں روغن بنفشہ و بادام ڈالؤ'۔ علم کی تعمیل کرتے ہی اُسے آرام آگیا' اس کے بعد حضرت نے فرمایا "اے عقبہ روغن بنفشہ جاڑے میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا اور ہمارے مانے والوں کے لیے فائدہ مند ہے''۔

الله حضرت على عليه السلام نے فرمایا:

اور چیزیں ملی ہوں اس کی خوشبوہیں دن رہتی ہے'۔

عضرت امام رضا علیہ السلام خالص لوبان کی دھونی لیا کرتے تھے اور اس کے بعد گلاب ومشک اپنے جسم مبارک پر ملتے تھے۔

@ حضرت رسول خداً كا ارشاد كراى ب:

"لوبان كى دهونى لينى جائي كداس مين آخوهم كى شفاء ب"-

۱۰- گلاب کے پھول عرق گلاب اور دیگر پھولوں کی فضیلت

@ حضرت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں:

" گلاب سے چہرہ دھویا جائے تو چہرے کی رونق زیادہ ہو جاتی ہے اور پریشانی دور ہوجاتی ہے اور پریشانی دور ہوجاتی ہے اور پریشانی

جوشخص منے کو گلاب منہ پرمل لے تمام دن بدحالی و پریشانی سے محفوظ رہے گا بہتر ہے کہ جس وفت گلاب منہ پر ملے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور محمد آل محمد پر درود بہترے۔

ارسالتماب حضرت محمصطفي ارشادفر ماتے ہيں:

۸- دیگر تنیلوں کے فائدے

خضرت رسول اکرم نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے فر مایا:
"یا علی ! روغن زینون کو کھاؤ اور بدن پر ملو کیونکہ جوشخص اسے کھائے گا یا بدن
پر ملے گا چالیس روز تک شیطان اس کے پاس نہیں آئے گا"۔

9- نجور کی فضیلت اس کی اقسام اور آواب

نجور (نجارات) سے مراد وہ دھوال ہے جوخوشبو پیدا کرنے والی چیز کو جلانے سے بیدا ہوتا ہے۔ سے بیدا ہوتا ہے۔ سے بیدا ہوتا ہے۔ سے بیدا ہوتا ہے۔

ام جعفر صادق عليه السلام فرماتے بيں: ها معفر صادق عليه السلام فرماتے بيں:

''جس وفت کسی شخص سے ممکن ہو دھونی کے ذریعیہ سے اپنے کپڑوں کوخوشبو دار کرے''۔

جو لوگ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جاتے تھے ان کو نجور کی زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی۔

舎 مرازم نے روایت کی ہے:

"میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ جمام میں گیا جب فارغ ہو کر کیڑے زیب تن کیے تو حضرت نے آپ لوبان طلب فرمایا اور اپنے جسم مبارک کواس سے معطر کیا۔ اس کے بعد تھم دیا کہ مرازم کو بھی اس سے خوشبو پہنچاؤ"۔

علیہ السلام کی از داج اپنے کپڑوں کو خوشبو دار کرنا جائے تھیں تو پہلے چھواروں کی گھیل اور پھر اس کا چھلکا آگ میں ڈال دیتی تھیں اور جائی تھیں تو ہو ذرا ذرا سلگنے گئی تھیں تو اور خوشبو ڈال دیتی تھیں پھر کپڑوں کو خوشبو ہو جاتی دی تھیں پھر کپڑوں کو خوشبو اور زیادہ ہو جاتی ہے'۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتے ہيں:

" خالص لوبان کی خوشبو بدن میں جالیس دن تک رہتی ہے اور جس لوبان میں

ساتواں باب

## حمام جانے اور بدن کے دھونے اور بعض غسلوں کے آداب

ا-حمام کی فضیلت

الله عند المومنين على عليه السلام فرمايا كرتے تھے:

" حضرت امير المومنين على عليه السلام فرمايا كرتے تھے:

" حمام بہت اچھى جگہ ہے جہنم كو ياد دلانے والا اور ميل كچيل كو صاف كرنے والا ہے ''۔

ام موى كاظم عليه السلام فرمات بين: ها معنيه السلام فرمات بين:

"ہفتہ میں ایک دن حمام میں جانے سے جسم صحت مند ہوتا ہے اور روز روز روز روز روز بیا نے سے گرودں کی جربی بیکھل جاتی ہے اور بدن دبلا ہوتا ہے"۔

ا مدیث میں ہے کہ

''جس شخص کوموٹا ہونے کی خواہش ہو وہ ہفتہ میں ایک روز تمام جایا کرے اور بس کو دبلا ہونا منظور ہو وہ روز روز جایا کرے''۔

٢- حمام مين آنے جانے كے آداب

多 حضرت صاوق آل محر فرماتے بیں:

"جو شخص كيرُ ا بانده كرهمام مين جائے الله تعالى اس كے گناموں كى پردہ پوشى

"جو شخص حمام میں جاتے اور دوسروں کی برجنگی نه دیکھے الله تعالی اسے آتش

جب حضور اکرم کومعراج پر لے گئے تو زمین کو حضرت کے جانے کا رنج ہوا اور جب دالیں آئے تو زمین کو حضرت کے جانے کا رنج ہوا اور جب دالیں آئے تو زمین کو خوشی ہوئی اور گلاب پیدا ہوا لہذا جس نے پینیمبر اکرم کی خوشبو ہوگھی ہو وہ سرخ گلاب کوسونگھ لے۔

زگس کا سونگھنا اور اس کا ملنا بہت ہی اچھا ہے۔ جب کفار نے حضرت ابراہیم علیہ الرام کو آگ میں ڈالا اور وہ آگ ان پر سرد ہو گئی اور وہ صحیح سلامت رہے تو خدا نے ان کے لیے زگس پیدا کی۔ای دن سے زگس دنیا میں آئی۔

اا- پھول سونگھنے کے آ داب

密 حضرت رسول خداً ارشاد فرماتے ہیں:

"جس وقت شميں پھول دیا جائے تو اسے سونگھو اور آئکھوں سے لگاؤ کہ وہ بہشت سے آیا ہے"۔

@ مالك جويي سے منقول ہے:

"میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک پھول دیا انہوں نے اس کو سونگھا اور آئنگھوں سے لگائے کو سونگھا اور آئنگھوں سے لگائے اور درود شریف پڑھے اور آئنگھوں سے لگائے اور درود شریف پڑھے ابھی وہ پھول زمین پر نہ رکھے گا کہ اس کہ گناہ بخشے جا کمیں گئیں۔

اور درود شریف پڑھے ابھی وہ پھول زمین پر نہ رکھے گا کہ اس کہ گناہ بخشے جا کمیں گئیں۔
گئی۔

این این پاؤں پر ندر گڑو کہ اس سے بال خورہ اور جزام ہوتا ہے'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے بين:

''مرد اپنے بیٹے کے ساتھ جمام میں نہ جائے مبادہ وہ اس کو برہنہ دیکھے یہ بھی ار مایا کہ ماں باپ کے لیے اپنی اولا دکو اور اپنے ماں باپ کو برہنہ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ نیز پیغمبر اسلام نے اس شخص پرلعنت کی ہے جو جمام میں کسی کی برہنگی پرنظر ڈالے اور اس پر بھی لعنت کی ہے جو کیڑا باند جے بغیر جمام میں جائے اور لوگ اس کی برہنگی ربھگی ربھگی ربھگی رہیں۔

@ ایک اور صدیث میں ہے:

" حمام میں کروٹ سے نہ لیٹو کہ اس سے بھی گردے کی چربی بیکس جاتی ہے اور آدی و بلا ہو جاتا ہے اور حمام میں کنگھا نہ کرو کہ اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں اور آدی و بلا ہو جاتا ہے اور حمام میں کنگھا نہ کرو کہ اس سے بال کمزور ہو جاتے ہیں اور مٹی سے سرنہ دھوئیں کہ اس سے عزت جاتی ہے "۔

المعرقي عليه الرحمه نے ترجمه فقه ميں كہا ہے:

"والا كبرُ امنه بر نه ملوكه الله سے جزام بيدا ہو جاتا ہے اور عسل والا كبرُ امنه بر نه ملوكه الله جاتى من جن ا

امير المومنين عليه السلام ارشاد فرماتے ميں: ها حضرت امير المومنين عليه السلام ارشاد فرماتے ميں:

"جام میں بیشاب کرنے سے افلاس و پریشانی ہوتی ہے"۔

图 ایک اور روایت سی آیا ہے:

''تمام میں سلام نہ کرواور بیرای صورت میں ہوگا کہ جب کیڑا باندھے ہوئے معمول کی جب کیڑا باندھے ہوئے معمول کی جب کوئی کیڑا باندھے ہوئے ہوئو ایک دوسرے پر سلام کرنے میں کوئی مفیا اُقة نہیں ہے''۔

۲- سراور بدن دھونے اورجسم کوصاف کرنے کی فضیلت

多 حفرت رسول فداً فرماتے ہیں:

"جم كومعطركرنے كے ليے پانی كافی ہے يہ بھی فرمايا كہ جو شخص كيڑے پہنے تو

جہنم ے آزاد فرمائے گا"۔

حضرت رسول خدا نے زیر آ مان نئے نہانے سے اور نہ وال ندیوں میں نگے وافل ہونے ہوتے ہیں اس کا داخل ہونے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کو ''نہ ول میں پانی کے فرشتے ہوتے ہیں اس طرح جمام میں نگے جانے کی ممانعت فرمائی ہے''۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرما في بين :

''جمام میں کچھ کھائے بغیر نہ جاؤ کیونکہ اگر کوئی چیز معدے میں ہوئی تو بدن کی ''ت زیادہ کرے گی اور معدے کی حرارت کم کرے گی مگر جب معدہ بالکل بھرا ہوتو اس وقت جمام میں نہ جاؤ''۔

المومنين على عليه السلام فرماتے ہيں:

"جب جمام سے نکل آنے کے بعد کوئی برادر موثن تم سے یہ کے: طساب حہ مامُک وَ حَدِیم مُک خدا کرے تمہارا جمام اور پینہ لینا مبارک ہوتو تم اس کے جواب میں کہواً نعَمَ اللّٰهُ بَالُکَ خدا تمہارے دل کو بھی تروتازہ رکھے"۔

ھ ایک اور روایت میں ہے:

"جوشخص حمام سے نکلے لوگوں کو اسے بوں مبار کباد دین چاہیے اَلے قبی اللّٰه غُسلَکَ خدا تمہارے مسل کو باطنی پاکیزگی قرار دے اور اسے جواب میں بوں کہنا چاہیے خسلکک خدا تمہارے مسل کو باطنی پاکیزگی قرار دے اور اسے جواب میں بوں کہنا چاہیے کہ طَهَّرَ کُمُ اللّٰهُ خدا تم کو بھی گنا ہوں سے پاک و پاکیزہ کرے"۔

ام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين : عليه السلام فرمات بين :

''جب حمام سے نکلو تو عمامہ سر پر باندھ لواس سے در دسر کو امان ملتی ہے'۔ جب کوئی شخص حمام میں جائے اور اس کی حرارت بڑھ جائے تو وہ اپنے سر پر شخنڈا پانی ڈالے تا کہ حرارت زائل ہو جائے گی۔

٣- حمام جائيں مگر

ا حضرت امیر المومنین علی علیه السلام فرماتے ہیں: "حام میں حیت نہ لیٹو کہ اس سے گردے کی چربی بیکھل جاتی ہے اور تھیکرا اور

ضروری ہے کہ پاک وصاف ہو کر پہنے'۔

@ حضرت امير المومنين عليه السلام فرمات بين:

"سر دھونے سے میل بھی دور ہوتا ہے اور آئھوں کی ہرقتم کی تکلیف بھی اور کیڑے دھونے سے غم و الم دور ہوتا ہے اور نماز کے لیے جو صفائی مطلوب ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جم انسانی کی بد ہو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لہذا تم الم خوتی ہوتی ہے لہذا تم الم ہوتی ہے ہوتی ہوتی ہے الم الم دواور اپنے بدن کی اصلاح سے کسی وقت غافل الم ہوتی سے یاک کرتے رہا کرواور اپنے بدن کی اصلاح سے کسی وقت غافل نے مرجع والی سے بیاک کرتے رہا کرداور اپنے بدن کی اصلاح سے کسی وقت غافل نے مرجع والی سے بھی فرمایا کہ بانی کو اپنی خوشبو جھوں۔

۵- بیری کے پنول اور مطمی سے سر دھونے کی فضیلت

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتے بين:

''ناخن کاٹے اور سر کو طلمی سے دھونے سے مفلسی اور غربت دور ہوتی ہے اور روزی بڑھتی ہے''۔

金 حدیث یں 子:

",خطی سے سر دھونے سے دل خوش ہوتا ہے اور صفرا کم ہوتا ہے اور عم دور ہوتا

ام موی کاظم علیدالسلام فرماتے ہیں: علیدالسلام فرماتے ہیں:

"بیری کے بیول سے سر وھونے سے روزی بر مقتی ہے"۔

母 صاوق آل قر كافرمان 子:

، بخطمی سے سر دھونا دروسر کے لیے امان ہے اور پریشانی رفع کر دیتا ہے اور جو کیں جاتی رہتی ہیں'۔

اور کھے حضرت رسول خدا اپنا سرمبارک بیری کے پتوں سے دھویا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے:

"تم بھی اپنا سر بیری کی پتیول سے دھوؤ کیونکہ مقرب فرشتہ اور کوئی اولوالعزم

پنیبرایانہیں ہوا کہ جس نے خوبی اور صفائی کے ساتھ بیری کی پتیوں کا ذکر نہ کیا ہواور ان سے سرنہ دھویا ہواللہ تعالی اس سے ستر دن کے لیے وسوسہ شیطانی کو دور کر دیتا ہے اور جس سے ستر دن کے لیے وسوسہ شیطانی دور ہوا وہ اللہ تعالی کی نافر مانی میں مبتلا نہ ہوگا اور وہ بہشت میں داخل ہوگا'۔

### ٢- بغل کے بال منڈوانا

ھ حضرت رسول خداً نے فرمایا:

"بغل کے بال نہ بڑھاؤ کہ وہ شیطان کی کمین گاہ ہے"۔

المومنين عليه السلام فرماتي بين:

''بغل کے بال دور کرنے سے بغل کی گندگی جاتی رہتی ہے صفائی ہو جاتی ہے اور حضور پاک کے علم کی تعمیل ہو جاتی ہے''۔

ے- عسل جمعہ اور تمام غسلوں کے آ داب

ھ مارے فقہائے کرام فرماتے ہیں:

"واجب عسل جه بين:

(۱) عنسل جنابت (۲) عنسل ماهواری (۳) عنسل استحاضه (۴) عنسل نفاس (۵) عنسل مس میت (۲) عنسل میت"

سنتی عنسل تعداد میں باسٹھ ہیں ان میں عنسل جمعہ سب سے اہم ہے اس کو بعض علماء واجب جانتے ہیں بہتر رہ ہے کہ حتی الامکان عنسل جمعہ کوترک نہ کیا جائے۔

@ حضرت ام جعفر صادق عليه السلام فرماتے بين:

' وعنسل جمعہ ایک جمعہ ہے دوسرے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ اور ظاہر وباطن کا پاک کرنے والا ہے''۔

عنسل جمعہ کا وقت صبح صادق سے لے کر ابتدائے زوال تک ہے لیکن جتنا نماز جمعہ کے قریب ہوا تنا ہی بہتر ہے۔ مسل سنت ہے۔

حضرت رسول خداً اور امير المومنين على عليه السلام كى زيارات كاعنسل سنت ہے ' خواہ وہ زيارات قريب سے كى جائے يا دور سے۔

استخارہ کے لیے عسل سنت ہے اور خاص طور پر استخارے کی خاص نمازوں کے لیے اور ان نمازوں کے لیے جوطلب حاجت کے لیے مخصوص بین زیادہ تاکید ہے۔

گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے عسل سنت ہے اور سورج گربمن کی نماز قضا پڑھنے کے لیے عسل سنت ہے۔ مگر اس صورت میں کہ یہ نماز جان ہو جھ کے ترک کی ہو اور سارے سورج کو گہن لگا ہو اور بعض علماء کا قول بیہ ہے کہ بیٹسل واجب ہے بہتر ہے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر نماز جان ہو جھ کر چھوڑ دی ہو تو سارے سورج کو گہن نہ لگا ہو تا ہم قضا کرنے کی وجہ سے عسل ضروری ہے اور اگر سارے سورج کو گہن نہ لگا ہو تا ہم قضا کرنے کی وجہ سے عسل ضروری ہے اور اگر سارے سورج کو گہن لگا ہو تا ہم قضا کرنے کی وجہ سے عسل ضروری ہے اور اگر سارے سورج کو گہن لگا ہو تا ہم قضا کرنے کے لیے بھی عشل کرے اور یہ قول قوی ہے سارے سورج کو گہن لگا ہو تو نماز ادا کرنے کے لیے بھی عشل کرے اور یہ قول قوی ہے حرم محترم اور شہر مکہ معظمہ اور خابہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے طواف کے لیے حرم مریخ شہر مدینہ اور مسجد رسول میں داخل ہونے کے لیے اور قربانی کے لیے علیحہ و علیحہ میں داخل ہونے کے لیے اور قربانی کے لیے علیحہ و علیحہ و عسل کرنا سنت ہے۔

نماز استقاء کے لیے شمل سنت ہے اور چھکلی مارنے کے بعد اور اسی طرح جو شخص کمی ایسے شخص کو اراد تا دیکھنے گیا ہو جسے پھانی دی گئی ہواس کے لیے اس حالت کے دیکھنے کے بعد شمل سنت ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے اور اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ اگر پھانی کے نین دن کے بعد بھی اگر کوئی اس کو دیکھنے کے لیے جائے تو اس کے کہ اگر پھانی کے نین دن کے بعد بھی اگر کوئی اس کو دیکھنے کے لیے جائے تو اس کے لیے شمل کرنا سنت ہے خواہ وہ حق پر مارا گیا ہو یا ناحق پر اور خواہ وہ شرعی طریقے سے مارا گیا ہو یا غیر شرعی طور پر۔

العض علماء كهتية بين:

"اگر کسی ضرورت کی وجہ سے جیسے

تقیہ یا زخم وغیرہ کی وجہ سے پی کا بندھے ہونا وغیرہ کوئی واجب عسل ناقص

ماہ رمضان کی طاق راتوں میں عسل سنت ہے خاص طور پر پہلی پیدرھویں اور سترھویں۔ سترھویں۔ سترھویں۔ سترھویں۔ سترھویں۔ سترھویں۔ سترھویں شب وہ شب ہے کہ موشین اور کا فرین بدر میں جمع ہوئے ہیں اور سترھواں روزہ وہ دن ہے جس میں اسلام کی بڑی سے بڑی فتح ہے۔

انیس رمضان کی رات وہ رات ہے جس میں سال بھر کے واقعات درج کے جاتے ہیں۔ اکیس رمضان کی رات یہ وہ رات ہے جس میں انبیاء کے وصول نے جاتے ہیں۔ اکیس رمضان کی رات یہ وہ رات ہے جس میں انبیاء کے وصول نے شہادت پائی 'اور حضرت عیلی آ سان پر تشریف لے گئے اور حضرت موی علیہ السلام بھی و نیا سے رخصت ہوئے 'اور قوی احتمال ہے کہ بیرات شب قدر ہے۔

۲۳ رمضان کی رات کے شب قدر ہونے کا بہت ہی زیادہ قوی احمال ہے اور اکثر علماء کا قول ہے کہ اس رات میں دوعسل کرے ایک غروب آ فتاب کے قریب دوسرا بچھلی رات میں ۔ بعض روایات میں ہے کہ رمضان المبارک کے پچھلے عشرے کی ہررات کوشسل کرے۔

شب عیدالفطر' روز عیدالفطر اور روز عید الضحیٰ کے عسل سنت ہیں۔ روز عیدالفطر' عیدالفطر' عیدالفطر' عیدالفطر' عید الفطر عید الفیل الفیل عید الفیل عید

آ تھویں ذی الحجہ اور عرفہ کے دن قریب زوال اور رجب کی پند رھویں شب عنسل کرنا سنت ہے۔

@ حضرت رسول خداصلی الله علیه و آله وسلم سے منقول ہے:

"جوشخص ماہ رجب کی پہلی پندرھویں اور آخری تاریخ عسل کرے وہ گناہوں سے ایبا پاک وصاف ہو جائے گا جیے ای دن مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور عید مبعث کا عسل کرنا بھی سنت ہے"۔

پدرھویں شعبان عید ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام اٹھارھویں ذی الجئ عید غدیر چوبیسویں ذی الحجہ عید مباہلہ اور ۲۵ ذیقعد کا عسل سنت ہے بعض علماء کے نزدیک عید نوروز کا عسل بھی سنت ہے اس طرح جج یا عمرے کا احرام با ندھنے کے لیے اتهوأل باب

# سونے جاکے اور بیت الخلاجانے کے آداب

### ا-سونے کے اوقات

صبح صادق سے طلوع آ فتاب تک اور مغرب وعشاء کی نماز کے درمیان اور عصر کی نماز کے درمیان اور عصر کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے اور ظہر کی نماز سے پہلے گری کے موسم میں اور ظہر و عصر کے درمیان قبلولہ سنت ہے۔

الم حضرت امام زین العابدین علیه السلام نے ابو حمزہ نمانی سے فرمایا: "طلہ ع یہ فات سے پہلے میں میں اکر میں مقت کارونا میں تر ا

"طلوع آفاب سے پہلے مت سویا کرو۔ اس وفت کاسونا میں تمہارے لیے بھی بہارے لیے کمیں تہارے لیے کمی پندنہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وفت بندوں کی روزی تقسیم فرما تا ہے اور جو اس

وقت سوتا رہتا ہے وہ روزی سے محروم رہتا ہے'۔

🕸 حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

''زمین تین چیزوں کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں نالہ وفریاد کرتی ہے (۱) جب ناجائز خون اس پر گرایا جائے (۲) اس عسل کے پانی سے جو بدکاری کے بعد کیا جائے (۳) اس شخص کے سونے سے جو طلوع آفتاب سے پہلے سوئے'۔ (۳) اس شخص کے سونے سے جو طلوع آفتاب سے پہلے سوئے'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں:

" و بر می کا سونا منحوں ہے 'روزی کم ہوتی ہے' رنگ زرو پڑ جاتا ہے' چہرہ بد صورت اور بگڑ جاتا ہے بیسونا ای وجہ سے منحوں ہے کہ اللہ تعالی صبح صادق اور طلوع آ فناب کے درمیان روزی تقسیم فرما تا ہے۔ خبردار اس وقت میں بھی نہ سونا یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے بھنے ہوئے مرغ اور لذیز تر کھانے اسی وقت نازل ہوا کرتے کہ بنی اسرائیل کے لیے بھنے ہوئے مرغ اور لذیز تر کھانے اسی وقت نازل ہوا کرتے

طریقے سے کیا گیا مجبوری دور ہونے کے بعد اس کا اعادہ سنت ہے ای طرح اگر دو آ دمیوں کا ایک کپڑا مشترک ہو اور اس میں مادہ نجس کا اثر پایا جائے اور بیمعلوم نہ ہوکہ وہ کس کا ہے تو دونوں کے لیے شمل کرنا سنت ہے'۔

العض علماء كا قول ہے: ®

"میت کو کفن دینے والے کے لیے عسل کرنا سنت ہے اسی طرح جو شخص میت کو عسل کے بعد چھو لے اس کو بھی عسل کرنا سنت ہے '۔

العض علماء كيتي بين:

''جوشخص پاکیزگی کاعنسل کرنے سے پہلے مزجائے تو اس کوعنسل نمیت سے پہلے مزجائے تو اس کوعنسل نمیت سے پہلے یاعنسل میت کے بعد عنسل پاکیزگی دینا سنت ہے۔

جونکہ اس مخضری کتاب میں فقہی مسائل کو تفیصل کے ساتھ بیان کرنے کی سائل سے نہاں کرنے کی سخون ہیں ہے اس لیے محترم قارئین سے گذارش ہے کہ وہ مسائل کی تفصیل کو جانے کے لیے فقہی کتب کی طرف رجوع فرما ئیں۔

المرالمومنين على عليه السلام نے فرمايا:

''مسلمان کے لیے ناپاک حالت میں سونا مناسب نہیں ہے اور نہ بے وضوسونا مناسب نہیں ہے اور نہ بے وضوسونا کسل اور وضو کے لیے پانی میسر نہ ہوتو پاک مٹی پر تیم کر لے کیونکہ سوتے میں مومن کی روح کو آسان پر لے جاتے ہیں' اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے درجہ قبولیت حاصل ہوتا ہے اور اس پر رحمت و برکت نازل ہوتی ہے اب اگر اس کی اجل آگئ ہے تو وہیں اے جوار رحمت میں جگہ مل جاتی ہے' ورنہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اُسے اس مومن کے جسم کی طرف پھر واپس بھیج و بتا ہے''۔

ا ايك ون حضرت رسول خداً نے اپنے اصحاب سے فرمایا:

"" تم میں سے ایبا کون ہے جو سال بھر مسلسل روزے رکھتا ہو" حضرت سلمان فارئ نے عرض کی "یا حضرت میں ہول" پھر آنخضرت نے فرمایا کہ" تم میں سے ایسا کون ہے جو رات بھر جا گنا اور عبادت کرتا ہے؟" پھر سلمان فاری ؓ نے عرض کی کہ" یا رسول الله میں ہوں' اس کے بعد آنخضرت نے تمام صحابیوں سے مخاطب ہو کر تنسرا وال کیا" تم میں سے ایسے کون ہے جوروزانہ قرآن ختم کرتا ہے سب خاموش رہے مگر سلمان فارئ نے عرض کیا یا "رسول اللہ میں ختم کرتا ہوں" بین کر ایک عربی کو غصر آیا اور اپنے دوستوں سے کہا'' میہ فاری ہم قرشیوں پر فخر کرنا جا ہتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ روزے سے تہیں ہوتا اور بہت راتیں الی گزر کئی ہیں کہ بالكل سوتا رہتا ہے اور بہت دن اليے گزر جاتے ہيں كه قرآن مجيد پڑھتے وكھائى نہيں ویتا" آنخضرت نے بیسنا تو ارشاد فرمایا که"سلمان فاری کی مثال لقمان کی س جے شک ہو خود اس سے سوال کر لے وہ جواب دے دے گا" اس عربی سخص نے فورأسوال كيا سلمان فارئ نے جواب ديا كد" ميں ہر مہينے ميں تين دن روزے ركھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ارشاو فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا دس گنا تواب ملتا ہے لہذا میرے تین روز تیس روزوں کے برابر ہیں اس کیے ایک مہینے سے زیادہ رکھتا ہول کیونکہ شعبان ے سارے مہینے کے روزے رکھ کر ماہ رمضان کے روزوں سے ملا وتیا ہول۔ رہا رات تقے اور جو اس وقت سوتا تھا اس کو اس کا حصہ نہ ملتا تھا''۔

田 حفرت رسول خداً نے ارشاد قرمایا:

"جوشخص صبح صادق سے طلوع آفاب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہے اللہ تعالی اس کو آتش جہنم سے بچائے گا"۔

金 حضرت امام باقر عليه السلام فرماتے ہيں:

"دن کے پہلے جھے میں سونا بیوقوفی ہے اور درمیان میں سونا لیعنی دو پہر کا قبلولہ نعمت ہے اور عشاء کے درمیان روزی سے نعمت ہے اور عشر کے بعد سونا حمافت ہے اور مغرب وعشاء کے درمیان روزی سے محروم کرتا ہے "۔

@ حضرت امير المونين عليه السلام كا ارشاد ہے:

"طلوع آفاب سے پہلے اور نماز عشاء سے پہلے مونے سے افلال بڑھتا

ایک شخص نے حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کی کہ پہلے میرا حافظ بہت اچھا تھا مگر اب نسیان زیادہ ہوگیا ہے فرمایا آیا تو قبلولہ کیا کرتا تھا جے اب تو چھوڑ دیا ہے؟ عرض کی جی ہاں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ پھر قبلولہ شروع کر دے اس نے حسب ہدایت عمل کیا اور اس کا حافظ لوٹ آیا۔

ھ مدیث ش ہے ا

" تم قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے اور قیلولہ رات کے جاگئے اور عبادت کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے ۔

٢- سونے سے پہلے وضو کرنا

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

"جوشخص وضوکر کے لیٹے اس کا بچھونا مجد کا تھم رکھتا ہے اور اگر بستر پر لیٹے کے بعد یاد آئے کہ وضونہیں ہے تو وہیں پر تیم کر لے کیونکہ وضویا تیم کے ساتھ ذکر خدا کرتے کہ وضونہیں ہے تو وہیں پر تیم کر لے کیونکہ وضویا تیم کے ساتھ ذکر خدا کرتے سوجائے تو اس کا سونا نماز پڑھنے کے برابر سمجھا جائے گا"۔

فهاوجات"۔

@ جناب صاوق آل تحرّ فرماتے ہیں:

" جس شخص کو مکان یا صحرا میں اکیلا سونا پڑے اس کو جا ہیے کہ بیروعا پڑھے: ``

اَللَّهُمَّ انِس وَحشَتِی وَاَعِنِی عَلیٰ وَحدَتی لعنی بالها وحشت اللهم وحشت اللهم وحشت اللهم وحشت میں میرا ہونس ہواور تنہائی میں میری مدد کر'۔

@ جناب پینمبراکرم نے ایسے مکان میں سونے سے منع فرمایا:

"جس کی د بیواریں نہ ہوں اور رہے بھی فرمایا کہ" جو شخص ایسے گھر میں سوئے

اللی کی جار د اواری نہ ہووہ امان خداوندی سے خارج ہے"۔

حضور پاک کا ارشاد گرای ہے:

"سوتے وقت ہاتھ کھانے میں بھرے ہوئے اور چکنے نہ ہوں ورنہ شیطان مالب ہو جائے گا اور بیخض دیوانہ بھی ہوسکتا ہے جب ایسا ہوتو خود کو ملامت کرے ہیں بھی فرمایا کہ سوتے وقت اپنے بچوں کے ہاتھ منہ دھلا دیا کرو ورنہ شیطان ان کے ہاتھ منہ سونگھے گا اور وہ ڈریں گے"۔

@ حضور عالى مرتبت جناب محد مصطفىٰ فرماتے ہیں:

''سوتے وفت اپنا بستر جھاڑ ڈالو کہ اگر اس میں کوئی موذی جانوریا کیڑا چھپا ہوا ہوتو وہ نکل جائے گا اورتم ضررے بیچے رہو گئے''۔

حضرت امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا:

"سونے سے پہلے رفع حاجت وغیرہ کے لیے بیت الخلاء میں ضرور جاؤ اور اس کے بعد سوجاؤ"۔

٣-سونے كے آواب

سنت ہے کہ داہنی کروٹ روبقبلہ ہو کرسوئے اور داہنا ہاتھ رخمار کے بیچے رکھ لے اور بائیں کروٹ سونا مکروہ ہے۔

ا مير المومنين على عليه السلام فرماتے بين : الله معنی عليه السلام فرماتے بين :

جرجا گنا اورعباوت کرنا تو رات کوسوتے وقت وضوکر لیتا ہوں اور حضرت رسالتماب سے کا چا ہوں کہ جو شخص رات کو باوضوسوئے گا اے ایسا بی ثواب ملے گا جیسے رات جر جا گنا اورعبادت کرتا رہا ہو شم قرآن کی بابت جو پوچھتے ہوتو روزانہ تین مرتبہ قسل هو المسلّمة احد پڑھ لیتا ہوں اور یہ جمی بیس نے اپ آ قا ومولا جناب رسؤل خداً کو امیر المونین علی ہے کہتے ہوئے سنا ہے آپ قرمایا کرتے ہیں: یا علی آپ کی مثال میری امت بیس وہی ہے جو سورہ قسل هو المسلّمة احد کی قرآن مجید بیل ہے لیتی جو شخص قل امت بیس وہی ہے جو سورہ قسل هو المسلّمة احد کی قرآن مجید بیل سے لیتی ہو شخص قل ہو المسلّمة احد کو ایک بار پڑھتا ہے اے ایک تہائی قرآن مجید پڑھنے کا اور جو تین مرتبہ پڑھتا ہے اور جو دو مرتبہ پڑھتا ہے اس کو دو تہائی قرآن مجید پڑھنے کا اور جو تین مرتبہ پڑھتا ہے اس کو دو تہائی قرآن مجید پڑھنے کا اور جو تین مرتبہ پڑھتا ہوں کہ قواب ملتا ہے اس طرح یا علی جو آپ کا زبائی اور کائل ہے یا ور دل ہے بھی اور ہاتھ ہے بھی آپ کی نفرت کرتا ہے اس کا ایمان پورا ورکائل ہے یا علی اور ہاتھ ہے بھی آپ کی نفرت کرتا ہوں کہ اگر اہل زمین آپ کی نفرت دوست ہوتے جیے اہل اور کائل ہے یا علی ایک کو عذاب میں مبتلا نہ کرتا سلمان فاری کے یہ جوابات من کر وہ میں تو اللہ توالی کی کو عذاب میں مبتلا نہ کرتا سلمان فاری کے یہ جوابات من کر وہ عن کی تھی ایس تو وہ عربی شخص ایسے خاموش ہوا کہ پھر پچھ بھی نہ کہ سکا'۔

٣-سونے كامقام اورسونے سے پہلے كے آداب

علماء کہتے ہیں کہ ''مسجد میں سونا مکروہ ہے مگر ظاہراً احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیتکم مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بارے میں ہے کیکن بعض احادیث کے مطابق وہاں بھی سونے میں کچھ مضا کقہ نہیں ہے''۔

حضرت رسول اكرم نے تين فتم كے لوگوں پرلعنت كى ہے:

(١) وه جوتنها کھانا کھائے

(٢) وہ جو تنہا سفر کرے

(٣) وه جومكان مين اكيلاسوي

یہ بھی فرمایا: "جو مخص اکیلا سوتا ہے اس کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ و بوانہ

"سونا چارفتم کا ہے پینمبرسید سے رخ ہوکرسوتے ہیں ان کی آ تکھیں بدنہیں ہوتیں بلکہ دحی الہی کے منظر رہتے ہیں مونین روبقبلہ داہنی کروٹ سوتے ہیں۔ اور دنیاوی بادشاہ اور شہرادے بائیں کروٹ سوتے ہیں۔ باتی شیطان اور اس کے چلے اوند سے سوتے ہیں۔ باتی شیطان اور اس کے چلے اوند سے سوتے ہیں، '۔

#### 图 مديث ش ي

''کوئی شخص اوندھا نہ سوئے اور جو کسی کو اوندھا سوتے دیکھے تو اس کو جگا دے اور اس کو اس کو جگا دے اور اس کو اس کر ح ہرگز سونے نہ دے اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو داہنا ہاتھ دا ہنے رخسار کے نیچے رکھ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ زندہ اٹھے گا یا نہیں اس کے علاوہ اور بہت می حدیثیں دھنی کروٹ کے سونے کی فضیلت اور بائیں کروٹ کے سونے کی فضیلت اور بائیں کروٹ کے سونے کی ممانعت میں آتی ہیں''۔

۵- وه آیتی اور دعائیں جوسونے سے پہلے پڑھنی جائیں

الم حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرماتے ہیں: "سوتے وقت بیر دعا ضرور پڑھیں اور بھی ترک نہ کریں:

أُعِيدُ نَفسِى وَذُرِّيَّتِى وَ اَهَلبَيِتى وَمَالِى بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن كُلِّ شَيطَانِ وَهَامَّةٍ وَمِن كُلِّ عَينِ لَآمَةٍ

یعنی میں اپنی جان اپنے اہل وعیال اور اپنے مال کو خدا کے کامل کلمات کے ذریعہ سے ہر شیطان پر نقصان دینے والے جانور اور ہر چہم بد کے اثر سے بچاتا ہوں۔
یہی وہ دعا ہے جس سے جناب رسول اکرم محسنین شریفین کا تعویذ کیا کرتے ہے'۔

@ حضرت امام جعفرصا وق عليه السلام ارشا وفرماتي بين:

"سونے سے پہلے سورہ قُلْ یَااَیُّھَاالُگافِرُوْنَ اور قُلْ هُوَاللَّهُ اَحَدٌ پڑھا کرو کیونکہ قُلْ یَایُّھَا الْکَافِرُوْنَ کامضمون شرک سے بیزاری ہے اور قُلْ هُوَاللَّهُ اَحَدٌ کا مضمون اظہار توحید"

@ حضرت امام رضا عليد السلام فرمات بيل:

''جوشخص سوتے وقت آیۃ الکری پڑھ لے وہ فالج سے محفوظ رہے گا'' کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: ''جوشخص سونے سے پہلے سورہ یسلین پڑھ لے اللہ تعالی ایک ہزار فرشتے مقرر

"جو تحص سونے سے پہلے سورہ یسٹین پڑھ لے اللہ تعالیٰ ایک ہزار فرشنے کر دے گا کہ وہ اس کوشیاطین کے شراور ہر بلاے حفاظت کریں''۔

ھ حضرت امام محمد باقر عليه السلام كافرمان -:

"جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے قیامت کے روز اس کا چہرہ چودھویں رات کے جاند کی طرح روش ہوگا"۔

そのから 田田

"جبتم بستر پرلید جاو تو تعبیج زبراً آیة الکری قبل اعو ذرب المحلق قل اعد ذرب المحلق قل اعد ذرب المحلق قل اعد ذرب المنساس اور سوره والصافات کی پہلی اور آخری دی دی آیات پڑھ کرسو جا کیں "۔

· جناب صاوق آل محر فرماتے ہیں:

"جو شخص سومرتبہ سورہ قبل ہو الله سوتے وقت پڑھ لے اس کے پیچاس برس کے گناہ بخشے جا کیں گئے۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليد اللام فرماتيين:

"جوشخص سونے سے پہلے سومر تبد لا السه الا السله پڑھ لے اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے لیے ایک عالیتان مکان بنوائے گا اور جوشخص سومر تبد استغفار پڑھے گا اس کے لیے ایک عالیتان مکان بنوائے گا اور جوشخص سومر تبد استغفار پڑھے گا اس کے گیاہ درختوں کے بتوں کی طرح جھڑ جا کیں گے"۔

عرت رسول خداً قرمات ين:

"جو تخف سوتے وقت سورہ الھے کم الکاثر پڑھ لے گاوہ عذاب قبرے محفوظ بے گا"

الله حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتي بين: "جو شخص سونے سے پہلے گيارہ مرتبہ سورہ قبل هو الله احد پڑھ ليا كرے اس المومنين عليه السلام فرماتے بيں: شن

"جو شخص سوتے میں ڈرے یا نیندنہ آنے سے پریشانی ہوتی ہوتو یہ آیت

:2%

فَضَرَبنَا عَلَى اذَانِهِم فِي الكَهفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثنَا هُم لِنَعلَمَ أَيُّ الحِزبَينِ أحصلي لِمَا لَبثُوا اعَدًا

''لینی ہم نے غار میں برسوں کے لیے ان پر الی نیند غالب کی کہ ان کی اعت معطل رہی اس کے بعد ہم نے ان کو بیدار کیا تا کہ ہمیں معلوم ہو کہ ان دونوں مختلف کروہوں میں سے کس نے ان کو مدت قیامِ غار کو منضبط کیا ہے' اگر بچہ زیادہ رونا ہوتو اس پر بھی بہی آیت پڑھنی چاہیے''۔

@ حضرت المام تحديا قر عليد السلام نے فرمايا:

"جو شخص سوتے میں ڈرتا ہوا سے جاہیے کہ کہ سوتے وقت معوذتین اور آیة الکوسی پڑھ لے"۔

الم حفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے كى شخص نے شكايت كى :

"میری لڑی سوتے میں ڈرتی ہے بھی بھی تو اس کی حالت الیم ہو جاتی ہے کہ کا جسم ست اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ اس پر ایک جن مسلط ہے فر مایا اس کو پچھنے لگواؤ اور عرق سویا شہر میں ملا کر پکا کرتین دن تک بلائیں اس نے حکم امام کی تقییل کی تو اس بچی کوفوراً آرام آگیا۔

@ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کے پاس بیشکایت لایا:

''ایک عورت مجھے خواب میں آ کر ڈراتی ہے حضرت نے فرمایا کہ شاید تو زکو ۃ ادانہیں کرتا عرض کیا: مولاً میں تو ہمیشہ زکو ۃ دیتا ہوں فرمایا وہ مستحق کو نہ پہنچتی ہوگی بیہ از کر اس نے رقم زکو ۃ حضرت کی خدمت میں بھیج دی کہ مستحق کو پہنچا دیں اس کے ساتھ ہی وہ کیفیت بھی جاتی رہی'۔

کے گناہ بخش دیئے جائیں گے وہ اور اس کے پڑوں بہت ی بلاؤں سے محفوظ رہیں کے اور اگر سو بار پڑھے گا تو پچاس برس آئندہ کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے (اگر سرز دہوں)''۔

@ امام عليدالسلام كا ايك اور فرمان ب:

''جوشخص سوتے وقت گیارہ مرتبہ سورہ انانز لناہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس پر گیارہ فرشتے معین کرے گا اور وہ صبح تک اس کوشیاطین کے شرسے بچائیں گے''۔

ھ حضرت رسول خدا كا ارشاد كراى ہے:

"جوشخص بسر پرجاتے وقت سورہ تبارک الذی پڑھ کر چارم تبہ یہ کے گا: اَللّٰهُ مَّ رَبَّ الحِلِّ وَالحَرَامِ وَالبَلَدِ الحَرَامِ بَلِغ رُوحُ مُحَمَّدٍ عَنِی التَّحِیَّةَ وَالسَّلامَ

لیجنی ''یا اللہ اے حل وحرام کے مالک اور اے شہر محترم کے پروردگار محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کومیری طرف سے دعا وسلام پہنچا دے''۔

الله تعالی اس پر دوفر شنے مامور فرمائے گا کہ وہ اس کا سلام جھ تک پہنچا ویں اور میں جواب میں ہے۔ اور رحمت نازل اور میں جواب میں میہ کہوں گا کہ اس پر میری طرف سے سلامتی برکت اور رحمت نازل ہوں۔

٧- سوتے میں ڈرنا وراؤنے خواب ویکھنا وغیرہ

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں:

"جو شخص سوتے ہیں ڈرتا ہوتو سونے سے پہلے دی مرتبہ یہ کہد لے:

"لا َ الله الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ يُحيى وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ وَيُحِيى وَهُوَ حَيَّ لا يَمُوتُ

لینی "سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے وہ ایبا کما ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں گلوق کی موت و حیات اس کے اختیار میں ہے اور خود ایبا زندہ ہے جس کے لیے موت نہیں ۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کی تنہیج پڑھ لیا کر لے"۔

الله كج ال عمل كا با قاعده بجالانے والا انشاء الله خواب مين آنفنرت كى زيارت سي مشرف ہوگا''۔

﴿ جَبِ حَفِرت رَسَالَتُمَابُ بِسَرَ يَرُ لَيْتُ تَصَاتُو بِهِ مَا يَا كُرْنَ تَصَا بِ الْهِ مَكَ اَللَّهُمَّ اَحِيَا وَبِ السَمِكَ اَللَّهُمَّ اَمُونَ طَلِحَىٰ يَا اللهُ مِرى موت اور زندگی تیرے نام کے ساتھ ہے اور جب بیدار ہوتے تھے تو یہ فرماتے تھے: اَلحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي اَحِيَا فِي بَعدَمَا اَمَا تَنِي وَ إِلَيهِ النَّشُورُ

لیخی'' سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد مجھے پھر زندہ کیااور مرنے کے بعد زندہ کرنا اس کا کام ہے''۔

会 حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا:

" جس وقت كروث بدلے اَلْحَد مدُ لِلْهِ وَاللّٰهُ اَكبَر كَم جب كولَى شخص نيند سے بيدار ہوتو بير كے:

اَلْتَحَمدُ لِللهِ الَّذِي رَدَّعَلَى رُوحِي لاَ حَمدَه وَاَعبُدَهُ لِعِنْ ' سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری روح واپس فرمائی کہ میں اس کی حمد بیان کروں اور عبادت کروں''۔

## ٩- سيح اور جھوتے خواب اور اس کی تعبیر

اله الوكول نے امام جعفر صاوق عليه السلام سے يو جھا: الله الله مسے يو جھا:

"اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات مومن خواب و کھتا ہے اور جب د کھتا ہے ویا ہی ہو جاتا ہے اور جب د کھتا ہے جس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے اور بھی بھی ایسا خواب و کھتا ہے جس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے فر مایا "مومن جب سوتا ہے تو اُس کی روح آ سمان کی طرف پرواز کرتی ہے ہی جو پچھ وہ روح آ سمان پر عالم ملکوت میں محل تقدیر و تدبیر ہے دیکھتی ہے وہ برحق ہاوراس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور جو پچھ زمین پر اور ہوا میں دیکھتی ہے وہ خواب پریشان ہے "۔

راوی نے بوچھا: ''مولاً! کیامومن کی بوری کی بوری روح آسان پر چلی جاتی ہے۔ بدن میں بالکل نہیں رہتی؟'' فرمایا ''ایسا ہوتو وہ مرے بھی نہیں بلکہ اس کی مثال

٧- بدخواني دوركرنے اور بيلى رات ميں جاگ اٹھنے كى دعائيں

@ حضرت امام محد باقر عليه السلام فرمات بين:

"جو شخف بیارادہ کرلے کہ رات کی ساعتوں میں سے کسی ساعت میں عبادت خدا کے لیے اٹھے گا اگر اس کا ارادہ سچا ہے تو اللہ تعالی دو فرشتے بھیج دے گا ای وقت اس کو بیدار کر دیں گے"۔

> ام حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں: «جس شخص کو نيند نه آتی ہو بيد دعا پڑھے:

سُبِحَانَ اللَّهِ ذِی الشَّانِ دَائِمِ السُّلَطانِ کُلَّ یَومٍ هُوَ فِی شَانِ

العِن ' پاک و پاکیزہ ہے خدا صاحب شان وشوکت جس کی سلطنت از لی و ابدی

ادر جوکی وقت معطل نہیں ہے'۔

۸- اجھے اچھے خواب ویکھنے کی دعائیں 'حضور پاک اور علی مرتضی کی زیارت سے شرفیا بی کے لیے وظائف

ام حضرت امام صادق عليه السلام كا ارشاد كراى ب:

"جوشخص خواب میں جناب رسالتماب کی زیارت کرنا چاہ تو نماز عشاء کے بعد سومرتبہ آبة بعد علی میں جناب رسالتماب کی زیارت کرنا چاہ تو نماز عشاء کے بعد سومرتبہ آبة المحد سے اور جار کعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں المحمد کے بعد سومرتبہ آبة المسکو سے پڑھے اور نماز کے بعد ہزار مرتبہ گھ وآل گھ پر درود بھیج پھر پاک صاف کیڑے پر لیٹے اور داہنا ہاتھ دائے رضار کے نیچے رکھ کر سومرتبہ کہے:

سُبحَانَ اللّهِ وَالحَمدُ لِللهِ وَلاَ اللهَ اللهُ اكْبَرُ وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ اللهُ اللهُ اكبَرُ وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ اللهُ الله

لیعن" پاک ہے اللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اللہ اس بات ہے کہ کوئی معبود نہیں اللہ اس بات سے کہیں زیادہ بزرگ ہے کہ کوئی اس کی صفت بیان کرے بغیر و سلے اور مدد خدا کے کسی میں کسی فتم کی قوت اور زور نہیں ہے اس کے بعد سومرتبہ اشاء

جو رات کی پچپلی تہائی میں طلوع صبح صادق تک دکھائی دیتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے اتر نے کا وفت ہے بیٹ کہ وہ شخص ناپاک اتر نے کا وفت ہے بیہ خواب جھوٹے بھی نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ وہ شخص ناپاک حالت میں بے وضوسو گیا ہو یا سونے سے پہلے خدا کی یاد اور اس کا ذکر نہ کیا ہوان حالتوں میں اس کا خواب سچا نہ ہوگا یاس کا اثر دیر میں ہوگا'۔

### @ حضرت رسول خداً ارشاد فرماتے ہیں:

"آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہ ہو گا بلکہ جو جتنا سچا ہو گا اتنا ہی اس کو خواب بھی سیج ہوگا۔ اس قول کی شخفیق ہیے کہ خداوند عالم نے مومن کی روح کو دوسرے پاک عالم میں بیدا کیا ہے اور اس کو انبیاء و اولیاء کی روح سے جوڑ ویا ہے اور عالم ارواح میں انمی کے ساتھ رکھا ہے۔ جب کہ بہت ی حدیثوں سے جواس بارے میں وارد ہوئی ہیں ثابت ہوتا ہے کہ روحوں کے گروہ کے گروہ اور لشکر کے لشکر عالم ارواح میں جمع سے جو رومیں اس عالم میں ایک دوسرے سے آشنائی رکھتی تھیں وہ اس عالم میں بھی آ شنا ہیں اور جن کو اس عالم میں ایک دوسرے سے نفرت تھی وہ اس عالم میں بھی ان سے متنفر ہیں اور چونکہ بے انتہامصلحتوں کے باعث ان پاک روحوں کو جسموں کے ناپاک اور اندھرے قید خانوں میں قید کیا گیا ہے اور طرح طرح کے جسمانی تعلقات نفسانی خواہشات اور شیطانی خیالات میں مبتلا ہوگئی ہیں اس وجہ سے ان كى عالم قدى سے زيادہ دورى اور غفلت ہو گئ مر مختلف لوگوں كى حالت اس بارے میں مختلف ہے ایک گروہ بارگاہ الی کے مقرب لوگوں کا ہے کہ ان کی روحوں کا تعلق ہروفت عالم بالا سے ہے اور جسمانی تعلقات ان کوکسی طرح اس عالم سے جدا تبیں کر سکے۔ بلکہ ان کی بیرحالت ہے کہ اجہام ان کے آ دمیوں کے درمیان ہیں اور ارواح ملائے اعلیٰ کے قد سیوں کے ساتھ برابر گفتگو میں مشغول ہیں اور روح القدی كے ساتھ راز و نیاز میں منہك رہتی ہیں اور ہر لمحہ فیوض ربانی سے فائز ہیں۔ایک گروہ اليے بد بخت لوگوں كا ہے جو اس عالم كو بالكل بھول كئے ہيں سوائے فنا ہونے والے سیش اور ادنی درج کی لذتوں کے اور کسی بات کی طرف ان کا خیال ہی نہیں تھا یہاں

آ فآب کی سی ہے کہ خود آسان پر ہے اور اس کی شعاعیں اور روشنی زمین پر پہنچی ہے اس کا سعاعیں اور روشنی زمین پر پہنچی ہے اس طرح روح بدن ہی میں رہتی ہے اور اس کا عکس آسان کی طرف پرواز کرتا ہے'۔

المومنين على عليه السلام فرماتے ہيں:

"جب مومن سوتا ہے (تو فرشتے) اس کی روح کو پروردگار کے عرش کے پاس لے جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ وہاں دیکھتی ہے وہ برق ہے اور جو کچھ لوٹتے وقت ہوا میں دیکھتی ہے وہ خواب پریشان ہے"۔

عدیث میں ہے کہ پینمبر اسلام کے بعد وحی منقطع ہو گئی ہے مگر خوشخبری و ہے والا خواب باقی ہے۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتے ہيں:

"" خرى زمانے میں مومن كى رائے اور اس كا خواب اجزائے پیغیرى میں سے سترویں جزكے برابر ہوگا"۔

@ حضرت امام رضا عليه السلام كا فرمان ہے:

"جب صبح ہوتی تھی تو جناب رسول خداً اپنے اصحاب سے دریافت فرماتے شے:"آیاتم میں سے کسی نے کوئی خوشخری دینے والاخواب دیکھا ہے"۔

> امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: ''خواب کی تین قتمیں ہیں:

> > (۱) مون كے ليے خداكى طرف سے خوشخرى آنا

(٢) شيطان كا درانا

(m) پریشان خیالات کا دکھائی وینا"۔

@ امام عليه السلام نے فرمايا:

''جھوٹے خواب جن کا اثر نہیں ہوتا وہ خواب ہیں جو رات کے پہلے جھے ہیں دکھائی دیتے ہیں ہیں شیطانوں کے غلبہ پانے کا وقت ہے اور چند خیالات کوسامنے کے آتے ہیں جن کی اصلیت کچھ نہیں ہوتی ہے سے خواب وہ گنتی ہی کے ہوتے ہیں لیے آتے ہیں جن کی اصلیت کچھ نہیں ہوتی ہے سے خواب وہ گنتی ہی کے ہوتے ہیں

مشكل دكھاتے ہيں رات اپنے پہلے تھے ہے جس قدر دور ہوتی جاتی ہاس قدر لفس ے عالم بیداری کے خیالات دور ہوتے جاتے ہیں اور سے کے قریب روح کی پرواز عالم بالا سے متعلق ہو جاتی ہے لیعنی وہ آسان و زمین کے مابین کی خواہشوں اور طرح طرح کی زنیت کے خیالوں سے نکل کرعرش الی کے نیچے مقربان درگاہ الی کی محفل میں بھنے جاتی ہے۔شیاطین کا غلبہ اس وقت کمزور ہوجاتا ہے اور خدا کے لطف و مہر بانی سے آسانی فرشتے خواب میں سوئے ہوئے غافلوں کو جگانے اور شیاطین وجنات کے الشكر كے دوركرنے كے ليے آتے ہيں اس وقت كے مومنين كى روحوں كے خواب رجمانى خواب بین اور جو فیوش ان کو پہنچتے ہیں وہ ریانی اور سجانی فیوش ہیں اب وہ فرشتے آ کر ان کو جگاتے ہیں تا کہ غفلت سے جو گناہ دن میں کر چکے ہیں ان کی معافی کے لیے نماز پڑھیں کہ بارگاہ واحد نیت میں حاضر ہونے کا یمی وقت مقرر کیا گیا ہے اور اس کی شان مين بيآيت تازل مولى إ- إنَّ ناشِئةَ اللَّيلِ هِيَ اشَدُّ وَطَأَ وَّاقُومُ قِيلاً الى ي مرادیہ ہے کہ جوعبادت رات کو کی جائے اس میں دل زبان سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور بات زیادہ مجی ہوتی ہے اور بہت ہی نیک بخت ہیں وہ لوگ جو اس وقت کی قدر كرتے ہيں اور جو بے اندازہ تعتیں خداكى طرف سے اس وقت نازل ہوتى ہيں ان ے بہرہ یاب ہوتے ہیں اور روحانی فرشتوں کو شیطانی وسوسوں کو رفع کرنے کے لیے ا پنامدد گار بنا لیتے ہیں اور اپنی مقدس روحوں کو مادی وابستگیوں سے یاک کر کے تقرب اللی حاصل کرنے کے لائق بنا لیتے ہیں اور اس مبارک وقت میں جومقربان اللی کے راز و نیاز کا وقت ہے ہے جی اینے خدائے بے نیاز کو یاد کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں کا ہم آواز بنا لیتے ہیں انسان کو جاہیے کہ اپنی انسانی اقدار کو پہچانے اور بھی جھار اپنی حیثیت واصلیت کوجھی یاد کر لیا کرے اور اس مقدس جو ہر کو الی کم قیمت پر فروخت نہ کرے اور اس عرش کے برندے کو مادی مفادات کے پنجرے میں بندنہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مومنین کومقرب لوگوں کی راہ پر چلنے اور غافلوں کی نیند سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے میر بھی یاد رکھنا جا ہیے کہ دل کی آئکھوں پر چونکہ جسمانی وابستگیوں

تک کہ ایک گروہ کا کثرت گمراہی اور بہت زیادہ بدیختی کی وجہ سے بیرحال ہو گیا ہے کہ د نیاوی عیش وعشرت کے سوا اور کسی بہتر عیش وعشرت کا انہیں یقین ہی نہیں آتا ہے وہ پیغمبروں تک کوآخرت کے معاملے میں جھٹلاتے ہیں ان کی آ تھوں کانوں اور دلول پر گویا مہریں لگ گئ میں اور نیکی و نیک بختی کے دورازے ان کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ ایک تیسرا گروہ اور بھی ہے جو دنیاوی تعلقات کے باوجود اخروی مراتب کے حصول سے وست بردار نہیں ہے بیاوگ نفس لوامہ کی زو میں رہتے ہیں (بیروہ قوت تمیز ہے جے ہر مخص نے محسوس کیا ہو گا کہ ارادہ بدکو مانع ہوتی ہے اور برائی کر گزرنے پر ملامت كر كے رنجيدہ و پشيان كرتى ہے نيك ارادے كى تحسين كرتى ہے اور نيك كام كرنے کے بعد ول خوش کر کے ہمت بر حماتی ہے) ان کا گوشہ ول بھی شیطان کی طرف لگا ہوتا ہے بھی فرشتوں کی نصیحت سنتے ہیں ایک وقت واغطوں اور رہنماؤں کے مجمع میں نیکی کی باتیں سننے میں مشغول دکھائی دیں گے اور دوسرے وفت انسان شیطانی صورت اور اليروں كے غول ميں فسق و فجور ميں مصروت نظر آئيں گے بھی اپنے آپ كو گناہوں كی نجاست سے بخس کر لیتے ہیں اور بھی تو بہ وگریہ وزاری کے پانی سے اپنے آپ کو پاک كرتے ہيں چونكه اس كروہ كى روحوں كو يجھ تو دنياوى كاموں ميں مصروف رہنے اور يجھ ان کی خطاوک اور گناہوں کی وجہ سے خدا' انبیاء و آئمہ علیم السلام اور آسانی فرشتگان سے دوری ہوگئی ہے اس وجہ سے سونے کے وقت ان کے تفس برے کامول سے تھوڑا بہت فارغ ہوتے ہیں اور برے خیالات کے داخل ہونے کے دروازے بندیعنی حوال ہنے۔معطل ہوتے ہیں تو وہ رومیں اینے پرانے دوستوں کو یاد کرتی ہیں اور ان سے ملنے كا خيال آتا ہے۔ چنانچہ وہ آسان باطن كى طرف عروج كر كے قدسيوں سے باتني كرتى ہيں چونكدرات كے اوّل حصے ميں كھ كھ حالت بيدارى كے خيالات بھى دل میں موجود ہوتے ہیں۔ ای کیے اس وقت کی برواز دنیاوی معاملات و تعلقات میں ہوتی ہے اور اس عالم سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ناقض ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ شیاطین اس و بنالب آجاتے ہیں اور جھوٹے خیالات و باطل تعلقات کوطرح طرح کی شکلوں میں کہ بیصورت دنیا کی ہے جو روش ضمیر آ دمیوں کی نظر میں نجاست اور مردار ہے بھی زیادہ ناپاک ہے وہ بینیچہ نکالے گا کہ خواب دیکھنے والے کو پچھ مال ہاتھ آئے گا'۔ ریادہ ناپاک ہے وہ بینیچہ نکالے گا کہ خواب دیکھنے والے کو پچھ مال ہاتھ آئے گا'۔

یا مثلاً کسی نے ویکھا کہ ایک سانپ اس کی طرف متوجہ ہے تو الی صورت میں بھی اُسے کچھ نہ کچھ مال ملے گا ہاں اگر اپنے آپ کوکوئی پانی میں ویکھے تو اس کا نتیجہ حصول علم ہے حاصل کلام تعبیر کا علم بہت وسیع ہے اور انبیاء و اوصیاء کے لیے مخصوص ہے چنانچہ ہر خواب کی تعبیر بیان کرنا جناب یوسف علیہ السلام کا تو معجزہ تھا۔ اس کی کما حقہ تحقیق کے لیے واقعی بہت بڑی وسعت درکار ہے جس کی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے'۔

### @ حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمايا:

''میں بہت سے خواب دیکھا کرتا ہوں اور تعبیر بھی خود ہی سوچ لیتا ہوں اور جو تعبیر میں سوچتا ہوں وہی واقع ہوتا ہے''۔

#### امام عليدالسلام نے فرمايا:

"ذرمانہ رسالت میں ایک عورت کا شوہرسفر پر گیا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کا ستون ٹوٹ گیا ہے وہ عورت آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا خواب عرض کیا آنخضرت نے فرمایا کہ تیرا شوہرضج وسلامت سفر سے واپس آئے گا چنا نچہ ایسا ہی ہوا دوسری مرتبہ پھر اس کا شوہرسفر میں گیا اور اس نے ویسا ہی خواب دیکھا اور آنخضرت نے وہی تعبیر بتائی تو اس کا شوہراسی طرح واپس آگیا تیسری مرتبہ وہ پھر سفر پر گیا اور اس عورت نے پھر وہی خواب دیکھ اس مرتبہ ایک شخص سے سامنا دہ پھر سفر پر گیا اور اس عورت نے پھر وہی خواب دیکھ اس مرتبہ ایک شخص سے سامنا ہوگیا اس نے اس سے خواب بیان کیا اس نے کہا کہ تیرا شوہر مرجائے گا اور وہی ہوایہ خبر اڑتے اڑتے آئے خضرت تک پینچی آپ نے فرمایا تو نے اس کو نیک تعبیر کوں نہ بتائی ؟"

الله حضرت امام محمد باقر علیه السلام ارشاد فرماتے ہیں: "جناب رسول خداً فرمایا کرتے تھے کہ مومن کا خواب آسان و زمین کے کے طرح طرح کے پردے پڑے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کی دنیاوی نموو نمائش پیش نظر رہتی ہے لہٰذا عالی درجات حاصل ہونے کے باوجود پست خیالات کے ساتھ مخلوط رہتی ہے لہٰذا عالی درجات حاصل ہونے کے باوجود پست خیالات کے ساتھ مخلوط رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سچے خواب کے خیالات بھی مختلف چیزوں کی صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں گو کہ ہر چیز کی شکل وصورت مناسبت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور اس وجہ سے جولوگ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں ان کی ضعیف عقلوں اور کمزور بصیرتوں کے لیے کلام خدا اور احادیث انبیاء و اوصیاء میں مثالیس بیان کی گئی ہیں۔

خیالات کی پستی کی وجہ معقولات کا انہیں ادراک نہیں ہے اور ان کا کل دار و مدار محسوسات پر ہے تو بیضروری ہے کہ انہیں معقولات اور محسوسات کے بھیس میں دکھایا جائے مثلاً فرمایا:

"ونیا کی مثال سانپ کی سی ہے جس کے خدو خال تو ایسے خوب صورت اور ول فریب ہیں کہ نادان بچہ دھوکا کھا جاتا ہے کیکن اندر زہر قاتل ہے'۔

#### 图 يا چے يي فرمان ہے:

"جس طرح پانی جسم کی زندگی کا باعث ہے اس طرح علم دل کی زندگی کا یا جسے زمین کی شادابی پانی سے ہے اس طرح دلوں کی شادابی علوم سے ہے یا مثلاً علم کو آفتاب اور چراغ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کی روشنی ظاہری تاریکی دور کر دیتا ہے اس طرح علم شکوک وشبہات کی تاریکی اور جہالت و گراہی کے اندھیرے کو زائل کر دیتا ہے۔

المخضر جس طرح ان لوگوں کی ضعیف عقلیں عالم بیداری میں مثالوں کی مختاج ہیں اس طرح ان کی کمزور بصیرتیں عالم خواب میں چیزوں کی صورتوں کی مختاج ہیں اور ہرایک انہیں صورتوں میں دکھائی جاتی ہے اور یونہی ہر خواب تعبیر کا مختاج ہے اور تعبیر دینے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان صورتوں سے معنی کی طرف اور خیالات سے واقعات کی طرف اپنا ذہن منتقل کرے مثلاً کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ نجاست میں پڑا کے طرف اپنا ذہن منتقل کرے مثلاً کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ نجاست میں پڑا ہے یا اس کا ہاتھ فضلے (غلاظت) میں جرا ہوا ہے کا الی تعبیر دینے والا فوراً سمجھ جائے گا

"میں نے کل رات علی ابن یقطین کے غلام کو اس طرح خواب میں ویکھا کہ س كى آئكھوں كے درميان سفيدى ہے اور تعبير بير بتائى كدوہ دين حق قبول كر لے گا"۔ ا ایک شخص نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر

"میں نے خواب میں دیکھا کہ کونے کے باہر فلال جگہ پر گیا ہوں وہاں ایک الكڑى كا آوى ويكھا كەلكڑى بى كے كھوڑے يرسوار ہے اور تلوار ہاتھ ميں ليے ہلا رہا ہے اور میں اسے و مکھ کر ڈر جاتا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بیخواب اس بات پر دلالت كرتا ہے كہ تو كى شخص كو دھوكہ دے كر اپنا مطلب نكالنا جا ہتا ہے خدا سے ڈرو اور موت کو یاد کرواوراس کام سے باز آجاؤ اس شخص نے عرض کی میں گواہی دیتا ہول کہ خدا نے حضرت کو بہت بڑاعلم عطا فرمایا ہے بیشک میرے پڑوسیوں میں سے ایک شخص میرے پاس آیا تھا اور بیاستدعا کی تھی کہ میں اپنی فلال زمین تیرے ہاتھ بیچنا جا ہتا ہوں میں نے جب و یکھا کہ میرے سوا اور کوئی شخص اس کی زمین کا خریدار نہیں ہے تو میرے ول میں خیال آیا که اس کو اتنهائی کم قیمت بتا کرستا ترین پلاٹ خرید کرلوں گا"۔

## جا گئے کے آ داب اور زیادہ سونے کی غرمت

@ جناب رسالتماب حضور اكرم كا ارشاد كرامي ب: " تین کاموں کے سواکسی اور بات کے لیے جاگنا اچھانہیں ہے:

(٢) قرآن خوانی اور طلب علم کے لیے

(٣) ال دلهن كے ليے جواؤل اؤل ايے شوہر كے گھر آئى ہو'۔

密 جناب صاوق آل محر فرماتے ہی ن:

" يا چ آ دميول كونيند تهيس آتى:

(۱) جو کی کے قل کا ارادہ رکھتا ہو

(٢) جس کے پاس مال بہت ہواورات کی پر جروسہ نہ ہو

درمیان اس کے سریر معلق رہتا ہے جب تک وہ خود یا کوئی اور اس کی تعبیر نہ بتائے۔ پھر جیسی تعبیر بتائی جاتی ہے وییا ہی ہوتا ہے اس کیے مناسب نہیں کہتم اپنا خواب کس عقل مندآ دمی کے علاوہ کی اور سے بیان کرو'۔

المام محد باقر عليه السلام في مايا:

"اپنا خواب صرف اس مومن سے بیان کروجس کا ول حمد وعداوت سے خالی ہواور وہ خوہشات نفسانی کا تابع نہ ہو'۔

ا ایک شخص نے جناب صادق آل محر کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی: "میں نے آفاب کو اینے سر پر جیکتے دیکھا گر اس کی روشیٰ بدن پرنہیں پڑی فرمایا: نورِ ایمان تیری رہنمائی کرے گا اور دین حق کوتو پالے گا مگر ادھورا رہے گا اگر وہ نور تیرے سارے بدن کو ڈھانپ لیتا تو کامل الایمان ہوجاتا اس شخص نے عرض کی کہ اور لوگ تو اس سے بادشاہی مراد لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تیرے آباء و اجداد میں ے کتنے بادشاہ ہوئے ہیں جو تھے بادشاہی کا خیال آیا اور بیتو بتلا کہ اس دین حق سے جس كے ذريعے سے تو بہشت ميں پنجے كاكون ى بادشائى بہتر ہے؟"

ا ايك اور شخص نے امام جعفر صادق عليہ السلام سے عرض كيا:

"میں نے خواب ویکھا ہے اور میں بہت ہی ڈرتا ہوں میرا ایک واماد تھا جو مركيا ہے خواب ميں ويكھا كراس نے ميرى كردن ميں ہاتھ ڈال ديئے ہيں۔ مجھے ڈر

حضرت نے ارشاد فرمایا: موت سے کسی وقت نہ ڈرو بلکہ مج وشام اس کے منتظر رہو البتہ مردے کا گردن میں بابی ڈالنا درازی عمر کی علامت ہے ہاں سے بتاؤ کہ تمہارے داماد کا نام کیا تھا؟ عرض کی حسین فرمایا کہ سجے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گی کیونکہ جس شخص سے امام عالی مقام کا ہم نام گلے ملتا ہے تو اے امام کی زیارت کی توفیق میسر ہوتی ہے'۔

@ حضرت المام رضا عليه السلام نے فرمايا:

(۲) بے کل ہنسنا

(٣) پيٺ جرے پر چھ کھانا۔

@ امام عليدالبلام فرمات بين:

"لوگول نے خدا کی پہلی نافر مانی ان جھ باتوں میں کی:

(۱) دنیا کی محبت (۲) ریاست کی محبت (۳) عورتوں کی محبت

(٣) کھانے کی محبت (۵) سونے کی محبت (۲) آرام کی محبت

المومنين على عليه السلام نے فرمايا: على عليه السلام نے فرمايا:

مستی جارفتم کی ہے

(۱) شراب کی مستی (۲) مال کی مستی (۳) نیند کی مستی (۳) کلومت کی

مستی ـ

المام باقر عليه السلام سے منقول ہے:

"خضرت موی علیہ السلام نے مناجات کی کہ اے پروردگار! تو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ دخش کے رکھتا ہے؟ خطاب ہوا کہ موئی ! اس شخص کو جو شام سے مسج میں سب سے زیادہ دخش کے رکھتا ہے؟ خطاب ہوا کہ موئی ! اس شخص کو جو شام سے مسج تک مردوں کی طرح پڑا رہے اور دن مجر بیہودہ باتوں میں گزار دے'۔

ام جعفرصاوق عليه السلام نے فرمايا:

"فدا کو دو چیزیں سب سے زیادہ ناپسند ہیں زیادہ سونا' زیادہ بیکار رہنا اور فرمایا کہ زیادہ سونے سے دنیا وآخرت کی خوبی ہاتھ سے جاتی ہے بیجی یاد رکھنا چاہیے کہ زیادہ سونے اتنا ہی برا ہے جتنا زیادہ سونا اور ان راتوں کے سواجس میں شب کہ زیادہ جاگنا ہمی اتنا ہی برا ہے جتنا زیادہ سونا اور ان راتوں کے سواجس میں شب بیداری مسنون اور باعث تواب ہے اور راتوں میں ساری رات جاگنا مکروہ ہے'۔

حضرت امير المومنين على عليه السلام فرماتے ہيں :

"جو شخص دھوپ میں بیٹے آ فتاب کی طرف پشت کرے کیونکہ آ فتاب کی طرف

منہ کر کے بیٹھنے سے بہت ی اندرونی بیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں'۔

ھ ایک اور صدیث میں ہے:

(۳) جس نے لوگوں سے بہت ی جھوٹی باتیں کی ہوں اور لوگوں پر بہت سے بہتان باند سے ہوں

(٣) جس کے ذمہ مطالبہ زیادہ ہواس کے پاس دینے کو پچھ نہ ہو

(۵) جو شخص کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور اسے اس بات کا خوف ہو کہ یہ جمھ

سے جدانہ ہوجائے۔

میرے والدگرای فرمایا کرتے تھے ممکن ہے کہ بیہ حدیث زیادہ غفلت کرنے والوں کی تنبیہ کے لیے فرمائی گئی ہو کیونکہ ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنے نفس امارہ کے پاس ایمان وعبادت کا سرمایہ رکھے جس کے لئے جانے سے بیہ بے خوف نہیں کیونکہ نفس شیطان اور خواہش سب کے سب اس کے غارت کرنے پر اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے بہت سا جھوٹ بولا ہے ہر شخص سے عبادت اور بندگی کا بہت سا مطالبہ کیا گیا ہے اور جتنا مطالبہ ادا کرنا چاہیے اتنا سرمایہ کی کونہیں دیا اور خدا جیسے محبوب سے خواب غفلت میں پڑے رہنے کی وجہ سے دوری ہوتی جاتی ہے اب سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے غلات میں پڑے رہنے کی وجہ سے دوری ہوتی جاتی ہے اب سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے خواب لیے یہ چاہی اس شخص پر تیجب ہے جو خدا کی جب کا دعویدار ہواور راتوں کوسویا ہو"۔

چار چیزیں الیمی ہیں جن کا تھوڑ ا بھی بہت ہے:

(۱) آگ (۲) نیند (۳) بیاری (۴) دشمنی

@ حضرت رسول غداً سے منقول ہے:

"حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ان سے کہا کرتی تھیں کہ رات کو زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ رات کو زیادہ سونے والا آ دمی قیامت کے دن فقیر ہوگا"۔

حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا:

" فدا تين چيزوں کو دشمن رکھتا ہے:

(۱) زیاده اور بے ضرورت سونا

ہے۔ واجب ہے کہ طہارت کرتے وقت اپنے جسم کو تمام لوگوں سے چھپائے اپنی منکوحہ سے جسپانا ضروری نہیں ہو یا کو چے سے جسپانا ضروری نہیں ہو یا کو چے میں اپنا تمام جسم چھپائے اور اگر صحرا میں ہوتو اتنے فاصلے پر چلا جائے کہ کوئی اس کے جسم کو نہ د کھے سکے۔

会 اکثر علماء کا بیقول ہے:

"خواہ جنگل میں ہو یا گھر میں طہارت کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا حرام

金 حضرت امام رضا عليه السلام فرماتے ہيں:

"جوشخص قبلہ کی طرف رخ کر کے بھول کر پیٹاب کر رہا ہو اور یاد آجانے پرقبلہ کی تعظیم واحرّام کی وجہ سے اپنا رخ بدل لے وہاں سے اٹھنے نہ پائے گا کہ اللہ تعالی اسے بخش دے گا'۔

ھ بہت ك احاديث ش آيا ہے:

" قبر کا عذاب زیادہ ان لوگوں پر ہو گا جو پیٹاب کے بارے میں احتیاط نہ کریں یا ان کا اخلاق اچھانہ ہو'۔

پانی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے اور تھیرے پانی میں اور بدین مگر بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ مطرے میں آیا ہے کہ کھڑے میں آیا ہے کہ کھڑے ایا ہے کہ جاری پانی میں پیشاب کرنے کا مضا کقہ نہیں اور بیابھی آیا ہے کہ کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے جن اور شیاطین غلبہ پاتے ہیں اور و یوانگی اور نسیان کا مرض پیدا ہوجا تا ہے۔

بہتر ہے کہ پانی میں باخانہ نہ کیا جائے اور کھڑی حالت میں پیشاب و باخانہ کرنا دونوں مکروہ ہیں۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين:

"آ فناب کی طرف منہ نہ کرو کہ اس سے بخار شدت اختیار کرتا ہے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں اور اندرونی ورد پیدا ہوتے ہیں''۔

金 حضرت رسول خداً فرماتے ہیں:

'' وهوپ کی تین خاصیتیں ہیں' رنگ بدل دینا' آ دمی میں بدبو پیدا کر دنیا کپڑے یرانے کر دنیا''۔

بیت الخلاء میں جانے کے آواب

جب کوئی شخص رفع حاجت کے لیے جانا جا ہے تو اپنا سر ڈھانپ لے اور اگر عمامہ وٹو بی وغیرہ پر کوئی اور چیز لیبٹ لے تو اور اچھا ہے۔

است ہے کہ ''طہارت شخندے پانی سے کرے کہ اس سے بواسیر ٹھیک ہوتی ہوتی ہے اور بیت الخلاء میں زیادہ بیٹھنا مکروہ ہے''۔

القيان في الني علي كوهم ديا تفا:

'' بیت الخلاء کے دروازے پر لکھ دو کہ لیٹرین میں زیادہ بیٹھنے سے بواسیر ہوتی ہے''۔

ہڑی اور اُپلے سے طہارت کرنا کروہ ہے کیونکہ جنوں نے حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے اور اپنے حیوانات کے لیے کھانا طلب کیا تھا آنخضرت کے بڑیاں ان کے لیے اور گوہر ان کے حیوانات کے لیے مقرر فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہڑی کو چوسنا اچھانہیں ہے اسی طرح کھانے کی سب چیزوں سے طہارت کرنا سخت مکروہ ہے۔ دائے ہاتھ سے طہارت کرنا مطلقاً مکروہ ہے۔ بیت الخلاء میں مسواک کرنا مکروہ ہے کہ اس سے منہ میں بدیو پیدا ہوتی ہے۔

جوشخص بلاضرورت لیٹرین میں باتیں کرے گا اس کی حاجت بوری نہ ہوگی اور رفع حاجت کوری نہ ہوگی اور رفع حاجت کے وقت کھانا بینا مکروہ ہے اور ایسے پانی سے بھی طہارت کرنا جس میں بغیر کسی نجاست کے ملے ہو آنے لگی ہو مکروہ ہے ہاں اگر اور بانی نہل سکے تو مجوراً جائز

نواں باب

# یجنے لگانے کے آ داب مجھ دواوں کے خواص بعض بیار بول کے علاج اور بعض دعاوں اور تعویذات کا ذکر

ا- بیار بول میں مبتلا ہونے اور ان پر صبر کرنے کا تواب

图 حضرت رسول خداً فرماتے ہیں:

"جب مومن بڑھا ہے سے کزور ہوجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے کہ جو اعمال سے جوانی اور قوت کی حالت میں کرتا تھا وہی اس کے لیے لکھتے رہواس طرح ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ بیمار مومن کے لیے وہ نیکیاں لکھتا رہے جو تندری کی حالت میں کرتا تھا اور بیمار کافر کے لیے وہ برائیاں لکھتا رہے جو وہ زمانہ تندری میں کیا کرتا تھا"۔

@ حفرت امام محمد باقر عليه السلام سے منقول ہے:

''جوشخض بیماری کی تکلیف برداشت نہیں کرتا وہ سرکش ہوجاتا ہے اور اس میں خبر وخوبی نہیں رہتی''۔

@ امام عليه السلام نے فرمايا:

"ایک رات کا بخار ایک سال کی عبادت کے برابر ہے اور دو رات کا دو سال کی عبادت کے برابر ہے اور دو رات کا دو سال کی عبادت سے بہتر ہے"۔
کی عبادت کے برابر اور تین رات کا بخارستر برس کی عبادت سے بہتر ہے"۔

@ حضرت رسول خداً ارشاد فرماتے ہیں:

"جو بنده موس تین رات بیار رے اور این عیادت کرنے والوں میں ے

''جو شخص کھڑے ہو کر پیٹاب کرے خوف ہے کہ وہ دیوانہ ہو جائے اور بہت بلند جگہ سے پنچے کی طرف پیٹاب کرنا' جانوروں کے سوارخ میں بیٹاب کرنا اور پانی بہنچ کی جگہوں میں بیٹاب یا پاخانہ کرنا' گواس وقت وہ خشک ہوں اس طرح راستوں اور راستوں کے کنارے اور مسجدوں میں اور ان کی دیواروں کے قریب ایسے مقامات و مکانات میں جہاں لوگوں کے گالیاں دینے اور برا بھلا کہنے کا خوف ہو مکروہ ہے'۔

میوہ دار درختوں کے نیچ اس لیے مکروہ ہے کہ میوے کے زمانے میں میووں کو جانوروں کے ضرر سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتے متعین ہوتے ہیں اسی طرح ان مقامات میں جہاں لوگ اتر تے ہوں اور ان جگہوں میں لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوخواہ وہ بیشاب کی بد ہو ہے ہی کیوں نہ ہو۔

@ حضرت رسول خداً فرماتے ہیں:

"الله تعالی اس شخص پر لعنت کرتا ہے جو قافلے کے اتر نے کے سائے میں پاخانہ کرے اور اس شخص پر بھی لعنت کرتا ہے جو لوگوں کو ایسے کنوؤں اور چشموں کے پانی لینے سے روک وے جن پر لوگ باری باری بانی بھرتے ہوں یا جو بانی کسی خاص گروہ کی ملکیت ہواور ہر دن اور ہر رات میں کسی خاص خاص آ دمی کی باری آتی ہواس سے وہ باری والے کو روک دے ای طرح اس شخص پر جو شارع عام کو دیوار کھڑی کر کے بند کر دے '۔

امام جعفر صادق علیه السلام فرماتے ہیں: ''مومن پر حالیس راتیں البی نہیں گڑر نے یا کس کے اسے

"مومن پر چالیس را تیں الی نہیں گزرنے پائیں کہ اے کسی نہ کسی بات سے رنج نہ پہنچ اس رنج پہنچنے سے اسے نفیحت حاصل ہوتی ہے اور خدا یاد آتا ہے'۔

@ امام عليه السلام فرمات بين:

''بہشت میں ایک درجہ ایسا ہے کہ اس درجہ میں کوئی شخص بلا میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں پہنچ سکتا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اس کی مصیبتیوں کے مقابلے میں تواب کیسے کیسے ہیں تو اس بات کا آرزومند ہو کہ اس کا بدن قینچی سے کا بند کا کر طلا نے کلا کے کر دیا جائے''۔

@ حضرت امام محد باقر عليه السلام كا ارشاد كراى ب:

'' فداوند عالم مومن کے لیے بلاؤں کا تخذ اس طرح بھیجتا ہے جس طرح کوئی شخص اپنے اہل وعیال کے لیے سفر سے تخفے بھیجا کرتا ہے اور اسے دنیا سے پرہیز کرنے کا ای طرح تھم دیتا ہے جس طرح طبیب بیار کو ان چیزوں کے پرہیز کی تاکید کرتا ہے جس طرح طبیب بیار کو ان چیزوں کے پرہیز کی تاکید کرتا ہے جس سے نقصان کا احتمال ہے'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

''ایک شخص نے جناب رسول خدا کی وعوت کی اور اپنے مکان پر بلایا جب حضرت وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس کی مرغی نے دیوار پر انڈا دیا اور وہ انڈا وہاں سے بھسل کر ایک کھونٹی پر جوا دیوار میں گڑی ہوئی تھی رک گیا نہ تو نیچے ہی گر نہ ٹوٹا آ مخضرت نے تعجب فرمایا اس شخص نے عرض کی کہ آپ اس پر کیا تعجب فرماتے ہیں میں اس خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کوخت پر مبعوث کیا ہے کہ میرا آج تک بھی کوئی نقصان نہیں ہوا یہ من کر آئے خضرت اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کا کھانا نہ کھایا اور فرمایا کہ جس شخص کا کوئی نقصان نہیں ہوا اس سے نیک نیکی کی کوئی امیر نہیں'۔

國 امام عليه السلام في ارشاد فرمايا:

" خدا مومن کو ہر بلا میں مبتلا کرتا ہے اور ہرفتم کی موت سے اسے مارتا ہے گر

کی سے شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کے بدلے بہتر گوشت اور خون کے بدلے بہتر گوشت اور خون کے بدلے بہتر گوشت اور خون کے بدلے بہتر خون عطا کروں گا' پھر اگر اسے صحت دوں گا تو گناہوں سے پاک کر دوں گا اور اگر موت دوں گا تو جوار رحمت میں جگہ دے دوں گا''۔

图 امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتي بين:

"بخارموت کا قاصد ہے اور زمین پر خدائی قید خانہ اور اس کی حرارت جہنم کی گرمی سے ہے اور مومن کا حصہ حرارت جہنم سے صرف اتنا ہی ہے"۔

田 حضرت امام سجاد عليد السلام فرماتے ہيں:

"بخار بہت ہی انچھی بیماری ہے کہ اس سے ہرعضو کو تکلیف پہنچی ہے اور جو بھی کسی تکلیف میں مبتلانہ ہواس میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی ہے'۔

会 حدیث یل ب:

"اگرموئن کوایک رات بخار آجائے تو اس کے گناہ اس طرح گرجاتے ہیں جیے درخت سے پتے اور اگر وہ بخار کی وجہ سے بستر پرسوجائے تو اس کی آہ کے ساتھ بحان اللہ کا تو اب ملتا ہے اور زاری کے ساتھ لا المه الاالمله اور بے چینی سے کروٹیس بدلنے ہیں وہ تو اب ملتا ہے جو راہ خدا میں جہاد کرنے سے "۔

@ حضرت امام رضا عليد السلام فرمات بين:

"مون كى يمارى گنامول سے باك كرنے والى اوراس كے ليے فداكى رحمت موتى ہے اور كافركى يمارى اس كے ليے فداكى رحمت موتى ہے اور كافركى يمارى اس كے ليے عذاب ولعنت "بياسى فرمايا كه" ايك رات كا دردسرتمام صغيره گناموں كومحوكر ديتا ہے"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ملتا ہے جن لوگوں کو خدا دوست رکھتا ہے انہیں بلاول میں بھی ضرور مبتلا کرتا ہے ہیے فرمایا کہ بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ آئیس بلاول میں بھی ضرور مبتلا کرتا ہے ہیے فرمایا کہ بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ آ سان سے جونعتیں ان کے لیے نازل ہوتی ہیں وہ دوسروں کو دے دی جاتی ہیں اور جومصیبتیں دوسروں کے لیے نازل ہوتی ہیں وہ ان کوئل جاتی ہیں"۔

اس کی عقل کبھی زائل نہیں کرتا کیا شمصیں معلوم نہیں کہ حضرت ابوب کے مال و اہل عیال کو شیطان نے نقصان پہنچایا لیکن آپ کی عقل پر تسلط نہ کر پایا 'میصرف اس لیے موتا ہے کہ بندہ مومن کو اس عقل کے ذریعہ سے خدا کی واحد نبیت کی معرفت حاصل رہے'۔

امام علیہ السلام ہے منقول ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

"اگر تکلیف سے مومن کے دل میں ذرا بھی شکایت پیدا نہ ہوتی تو کافروں کا تو مجھی سربھی نہ دکھا کرتا''۔

٢- کچینے لکوانے ناک میں دوا ڈالنے کے آداب

@ حضرت امام جعفر صادقٌ فرمات بين:

"اتوار کے روز کچھنے لگوانا ہر بیاری کے لیے مفیر ہے"۔

حضرت امير المومنين على عليه السلام ارشاو فرماتے ميں :

'' پچھنے لگوانے سے جسم صحت پاتا ہے اور عقل مضبوط ہوتی ہے ہیں تھی فرمایا ہے کہ بدھ کے دن کچھنے نہ لگواؤ کہ وہ دن خس ہے''۔

ھ حضرت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں:

''زیادہ شفاء دو چیزوں میں ہے تچھنے لگوانے میں اور شہد کھانے میں ہیے ہی فرمایا کہ تچھنے لگوانے میں اور شہد کھانے میں ہیے ہی فرمایا کہ تچھنے لگوانے کی عادت بہت اچھی عادت ہے آئکھوں کانور بڑھتا ہے اور امراض دور ہو جاتے ہیں'۔

密 جناب رسول فدانے فرمایا:

"سرمیں کچینے لگوانا موت کے سواتمام بیاریوں کا علاج ہے"۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتے ہيں:

"جب تجھے لگوانا چاہیں تو آیۃ الکری پڑھ لیں "بیجی فرمایا کہ" سر میں کھیے لگوانا دیوانگی برص جرام اور دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے "۔
لگوانا دیوانگی برص جزام اور دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے "۔
نیز (آئکھوں کے آگے) دھند درد سر اور زیادتی نیند کے لیے بھی مفید ہے یہ

بھی فرمایا: ''جب بچہ مہینے کا ہو جائے تو مہینے کے مہینے اس کی گدی میں پچھنے لگوایا کریں کہ اس سے زائد رطوبت خشک ہوتی ہے اور حرارت فضول سر اور بدن سے خارج ہو

چاتی ہے'۔

ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے در دجگر کی شکایت کی آیک شخص نے خرمایا: '' پاؤں کی فصد کھلوالو'' آپ نے فرمایا: '' پاؤں کی فصد کھلوالو'' ایک شخص نے خارش کی شکایت کی اس سے ارشاد فرمایا کہ

ابیت کی سے حاری کی سامیت کی اس سے ارس در مایا کہ '' تین مرتبہ دونوں پاؤں میں پشت پا اور مخنوں کے درمیان مجھنے لکوالو'۔

۳- علاج کی قشمیں جو آئمہ سے وارد ہوئیں اور اطبا سے رجوع کرنے کا جواز

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

" جننے طریقے علاج کے تم لوگوں میں رائج ہیں سب سے اچھے بیہ چار ہیں' حقنہ کرانا' ناک میں دوا ڈالنا' مجھنے لگوانا' حمام میں جانا''۔

ھ فقہ الرضائل ہے:

''فاقہ تمام علاجوں کا نچوڑ ہے اور معدہ تمام بیار یوں کا گھر اور ہرجہم کو وہی چیزیں دوجن کا اسے عادی کر دیا ہے رہجی فرمایا جہاں تک طبیعت مرض کو برداشت کر سکے دوا ہے بچو نیز فرمایا:

" بیناب از جس وقت بھوک گے کھانا کھالؤ جب بیاس گے پانی پی لؤ جب بیناب آئے تو کرلو جب تک ضروری نہ مجھوحقوق زوجیت ادا نہ کرؤ جب نیند آئے سو جاؤ جب تک ان ہدایات پر عمل کرتے رہو گے صحت بالکل ٹھیک رہے گی '۔

ھ امام رضاعليہ السلام نے فرمايا:

"الله تعالی جب تک مرض کا مقررہ وفت پورانہیں ہوتا دوا کو اثر کرنے سے روک دیتا ہے جب وفت پورانہیں ہوتا دوا کو اثر کرنے سے روک دیتا ہے جب وفت پورا ہو جاتا ہے دوا کو اثر کرنے کی اجازت مل جاتی ہے اور اس دوا سے آرام آجاتا ہے کہ اس وفت مقررہ میں دعا یا خیرات یا اور نیک کاموں کی

ال عفرت رسول فدا ارشاد فرماتے ہیں:

"اپنے مریضوں کا علاج صدیے سے کرو کہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور بہت صدقہ دینے والا ذلت وخواری اور خرابی کی موت نہیں مرتا"۔

ایک شخص نے حضرت امام موئی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا:

"میرے بال بچ وغیرہ ملا کر ہم سب دس آ دمی ہیں اور سب کے سب بیار
ہیں'' آپ نے فرمایا:''سب سے بہتر علاج صدقہ ہے کیونکہ صدقے سے بہتر اور جلدی
کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی''۔

ایک بوڑھے آ دمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا:

'' مجھے ایک مرض ہے اور حکیموں' طبیبوں نے اس کے لیے شراب تجویز کی ہے اور میں بیتا بھی ہوں' مصرت نے فرمایا: '' تو پانی ہی کو اس کے بجائے کیوں نہیں استعال کرتا جس کے بارے اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے ہر شے کو پانی سے زندہ کیا'' وض کیا'' مجھے موافق نہیں' فرمایا'' شہد کیوں نہیں کھا تا جس سے فدا نے تمام آ دمیوں کے لیے موجب شفا قرار دیا ہے'' عرض کیا: ''میسر نہیں آ تا'' فرمایا'' دودھ کیوں نہیں بیتا جس سے تیرے گوشت و پوست کی پرورش ہوتی ہے'' عرض کیا: ''میری طبیعت کو موافق نہیں'' فرمایا''تو یہ چاہتا ہے کہ میں مجھے شراب پینے کی اجازت دے دوں فدا کی قسم ایہا بھی نہ ہوگا'۔

母 آئے نے فرمایا:

"بیار کو چلنا پھرنا نہیں جا ہے کہ اس سے مرض زیادتی کے ساتھ لوٹ آتا

الم المجعفر صادق سے عرض كى: امام جعفر صادق سے عرض كى:

''معالج حضرات ہمارے مریضوں کو پر ہیز کا حکم دیتے ہیں'' فرمایا: ''ہم اہل بیٹ سوائے تھجور کے اور کسی چیز کا پر ہیز نہیں کرتے'' وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کر دے اور دوا کو تایٹر کی اجازت دے دیے'۔

فرمایا کہ''شہد میں ہر مرض کے لیے شفاء ہے اور جوشخص ہر روز نہار منہ ایک انگلی بھر کھا لیا کرے اس کا بلغم بھی دور ہو جاتا ہے اور سودا بھی جاتا رہے گا ذہن بھی صاف ہو جائے گا اور حافظ بھی قوی ہوگا اور اگر کندر کے ساتھ کھا کر شخنڈا پانی چیئے تو حرارت کوسکون ہوگا صفرا کو آرام آ جائے گا کھانا ہضم ہونے لگے گا'۔

فرمایا: ''اگر کچھ تدبیری جسم کو صحت مند بنانے کی ہیں تو بیہ ہیں مالش کرنا' ملائم کپڑے پہننا' خوشبولگانا' اور جمام میں نہانا' ان میں سے مالش تو وہ چیز ہے کہ اگر مردہ بھی زندہ ہو جائے تو کچھ تعجب نہیں''۔

فرمایا: صدقہ آسانی بلاؤں کو رفع کرتا ہے اور قضاؤں کو ٹال دیتا ہے جیسے بھاری کو دعا۔

فرمایا: پرہیز اور فاتے کی حد چودہ دن ہیں اور پرہیز سے بیہ مراد بھی نہیں ہے کہ جس چیز سے پرہیز ہے وہ بالکل نہ کھائی جائے بلکہ مطلب سے کہ تھوڑی تھوڑی کھائی جائے۔

فرمایا '' بیماری اور تندری انسان کے جسم میں اسی طرح ہیں جس طرح دو دشمن ایک دوسرے کے قبل کے دریے ہوتے ہیں جب تندرسی غلبہ پاتی ہے بیمار کو ہوش آ جاتا ہے' بھوک گئی ہے اس لیے بہتر ہے کہ جس وقت بیمار کھانا مائے تو دے دو شاید اس کے لیے اس میں شفا ہو''۔

فرمایا کہ قرآن مجید میں ہر بیاری کے لیے شفاء ہے بہتر ہے کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو اور حصول شفا کے لیے قرآن مجید پڑھو۔ کیونکہ جس شخص کو قرآن مجید سے شفاء نہ ہواس کو اور کسی چیز سے شفانہیں ہوسکتی۔

ام حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں: اللام فرماتے ہيں: اللام فرماتے ہيں:

''اکثر درداور بیماریاں صفرا کے غلبہ اور جلے ہوئے خون اور بلغم کی زیادتی سے پیدا ہوتی ہے انسان کو جا ہے کہ اپنی صحت وسلامتی کے لیے کوشش کر ہے'۔

مناسب نہیں ہے'۔

الوكول في حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے دريافت كيا:

"آیا یہودی اور نفرانی ڈاکٹرول طبیبول سے علاج کروا سکتے ہیں؟ فرمایا "کوئی حرج نہیں ہے شفاء تو خدا کے ہاتھ ہے"۔

الوكول في حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے يو جھا:

"آ دمی دوا پیتا ہے بھی تو وہ مرجاتا ہے اور بھی اچھا ہواجاتا ہے گراکٹر اچھا ہی ہوتا ہے (اس کی وجہ کیا ہے؟) فرمایا "اللہ تعالیٰ نے دوا پیدا کی ہے اور شفاء بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور کوئی بیماری اس نے الیمی پیدائمیں جس کی دوا نہ ہو بہتر ہے کہ دوا پیتے وقت خدا کا نام لیا جائے (لیعنی محض دوا پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اس سے بھی اعانت طلب کرے جس کے قبضہ قدرت میں مرض کا بھیجنا دوا میں تا ثیر بخشا، صحت عطا فرمانا ہے)"۔

母 جناب صاوق آل محر ارشاوفرماتے ہیں:

" بینیمبروں میں سے کوئی پینیمبر" بیار ہو گئے انہوں نے کہا کہ میں دوانہ کروں گا جس نے بہا کہ میں دوانہ کروں گا جس نے بھی بیار کیا ہے وہی تندرست بھی کر دے گا اللہ تعالیٰ نے وی بھیجی کہ جب تک تم علاج نہ کرو گے میں شفا نہ دوں گا'۔

الم موى كاظم عليه السلام نے فرمايا:

"کوئی دوا ایک نہیں ہے جو بدن میں کوئی نہ کوئی مرض نہ پیدا کر دے اور اس تدبیر سے زیادہ مفید کوئی تدبیر نہیں ہے کہ جب تک مجبوری نہ دیکھے نظام جسمانی میں دست اندازی نہ کرے'۔

٣- مختلف فتم كے بخار اور ان كے علاج

عفرت امام جعفرصادق نے فرمایا:

"بخارجہم کے بخارات ہیں اس کی حرارت کو تھنڈے یانی سے تھنڈا کرو"۔ فرمایا" بخار کے دفعیہ کے لیے دعا اور تھنڈے پانی سے زیادہ کوئی چیز نفع بخش یہ بھی فرمایا کہ "ہم اپنا علاج سیب اور شخنڈے پانی سے کرتے ہیں" پھرعرض
کیا: "کھجور سے پر ہیز کیوں کیا جاتا ہے؟" فرمایا"اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت رسول
خدا نے جناب امیر علیہ السلام کو بھاری کی حالت میں کھجور سے پر ہیز کرنے کو حکم دیا
خدا نے جناب امیر علیہ السلام کو بھاری کی حالت میں کھجور سے پر ہیز کرنے کو حکم دیا
خدا ہے۔

اله الوكول نے امام عليه السلام سے يو چھا:

'' بیمار کو کتنے روز پرہیز کرنا چاہیے؟'' فرمایا ''دس دن' دوسری روایت میں ہے کہ'' گیارہ دن'' ایک اور حدیث میں فرمایا کہ''سات دن سے زیادہ پرہیز سے کچھ نفع نہیں ہوتا''۔

حضرت امام موی کاظم علیه السلام فرماتے ہیں:

"پرہیزات نہیں کہتے کہ اس چیز کو بالکل نہ کھاؤ بلکہ کھاؤ مرکم کھاؤ"۔

این عران نے بارگاہ خداندی میں عرض کیا:

''پروردگار بیاری اور تندری کس کے ہاتھ میں ہے؟'' خطاب ہوا کہ''میرے ہاتھ میں ہے؟'' خطاب ہوا کہ''میرے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ میں ۔۔۔۔۔'' عرض کیا:''پھر تھیم کیا کرتے ہیں'' فرمایا:''لوگوں کا دل خوش کر دیتے ہیں''۔

الم موی کاظم علیدالسلام سے ایک شخص نے یو چھا:

''میرا مرض ایک عیسائی طبیب سے متعلق ہے اس کے پاس علاج کرانے جاتا ہوں اسے سلام بھی کرنا پڑتا ہے اور دعا کیں بھی دینی پڑتی ہیں'' فرمایا''کوئی فرق نہیں تیری دعا اور سلام اسے کچھ نفع نہیں پہنچا سکت''۔

﴿ فرمایا''جب تک ممکن ہوڈاکٹروں' حکیموں سے معالجے کے لیے رجوع نہ کرو کیونکہ معالجے کی عادت عمارت کی تغییر کے مانند ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی ہو کر بہت ہوجاتی ہے''۔

المومنين على عليه السلام فرمات بين:

"جب تک مرض صحت پر غالب ند آجائے کی ملمان کے لیے دوا کرنا

نہیں''

الله مفضل بیان کرتے ہیں:

''میں حضرت امام جعفر صادقؓ کی خدمت میں گرمی کے موسم میں گیا حضرت کو بخار تھا کیا و یکھا ہوں کہ امام علیہ السلام کے سامنے تازہ سیبوں کا ایک ٹرے بھرا پڑا ہے' میں نے عرض کیا: مولاً! لوگ تو سیب کو بخار کے لیے اچھا نہیں جانے آپ نے فرمایا ''د نہیں یہ تو بخار کو دور کرنے اور حرارت کو کم کرنے والا ہے''۔

الله حضرت مام موی کاظم علیه السلام نے فرمایا:

''بدن میں خارش کا ہونا' نیند زیادہ آنا' سر کا درد' پھوڑے پھنیاں زیادتی خون کی علامت ہیں''۔

المير المومنين على عليه السلام فرمات بين : المير المومنين على عليه السلام فرمات بين :

"بخار کی حرارت کو بنفشہ سے اور موسم گر ما میں مختلرا پانی بدن پر ڈالنے سے ختم کرو" یہ بھی فرمایا کہ" ہم اہل بیٹ کا ذکر بخار اور ہرشم کے مرض سے شفاء کا اور شیطانی وسوسوں سے خلاصی کا موجب ہوتا ہے" یہ بھی فرمایا کہ" بارش کا پانی پیو کہ وہ پیٹ کو صاف کردیتا ہے اور ہرشم کے امراض کو دور کرتا ہے"۔

حضرت امام جعفرصا وق عليه السلام نے کسی شخص سے پوچھا کہ

"" مریضوں کا علاج کن کن چیزوں سے کرتے ہو؟" عرض کیا:
"کروی کروی دوا کیں پلاتے ہیں" فرمایا" جب کوئی بیار ہو چینی پانی میں گھول کر پلا
دیا کروجس خدا میں یہ قدرت ہے کہ کروی دوا سے شفا دیتا ہے دہ اس پر بھی قادر ہے
کہ کروی سے شفا دے دے"۔

امام باقر عليه السلام فرماتے ہيں:

" بخار كاعلاج تين چيزول سے كرنا جاہيے تے "پينه اسہال" ۔ .

ابراہیم جعفی سے منقول ہے:

"میں نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر چوتھیا

بخار کی شکایت کی۔فرمایا: ''مصری یا چینی پیس کر پانی میں ڈال لو اور نہار منہ جب پیاس کے اس میں سے بی لو اس مدایت پڑمل کرنے سے بہت جلد آ رام آ گیا''۔

ا موی کاظم علیہ السلام نے تیسرے دن کے پرانے بخار کے لیے بیناد کے لیے بیناد کے لیے بیناد کے بیناد کے کیاد کے بیناد کا موری کاظم علیہ السلام نے تیسرے دن کے پرانے بخار کے لیے بین علاج ارشاد فرمایا:

"کالے دانے لیعنی کلونجی کوشہد میں ملا کر تین انگلیاں چاٹ لیا کرو کیونکہ یہ دونوں چیزیں مفید ہیں" شہد کے بارے تو خدا فرما تا ہے کہ" وہ لوگوں کے لیے شفاء ہے" اور کلونجی کے لیے پیغیرا سلام فرماتے ہیں" اس میں سوائے موت کے ہر بیاری کے لیے شفاء ہے"۔

الله كئى معتبرترين احاديث مين متعدد بارآيا ہے:

''کوئی بیار اور تکلیف میں مبتلاشخص ایسانہیں ہے جس پرستر مرتبہ المحمد پڑھی جائے اور اس کی بیاری اور درد میں سکون نہ ہو جائے'۔

ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی :

"جھے ایک مہینے سے بخار ہے طبیبوں اور حکیموں نے جو جو بتایا اس پر میں نے علی کیا لیکن بخار سے آ رام نہ آیا" حضرت نے فرمایا" اپ بیرائن کے بند کھول کر سرگربیان میں ڈال کراذان وا قامت کہہ کرکے سات مرتبہ سورہ الحمد پڑھو" وہ شخص بیان کرتا ہے کہ" اس عمل کے کرتے ہی بخار ایسے جاتا رہا جیسے میں قید ہے چھو۔
ایسان کرتا ہے کہ" اس عمل کے کرتے ہی بخار ایسے جاتا رہا جیسے میں قید ہے چھو۔
ایسان کرتا ہے کہ" اس عمل کے کرتے ہی بخار ایسے جاتا رہا جیسے میں قید ہے چھو۔

عضرت امام جعفر صادق علیه السلام کا ایک صاحبزاده بیار ہوگیا آپ نے علم دیا:

"دس مرتبہ یا الله کہو کیونکہ کوئی بندہ مومن ایبانہیں کہ وہ دس مرتبہ خدا کو پکارے اور اللہ تعالی اسے لبیک کہہ کے جواب نہ دے ' جس کا مطلب سے کہ دیا ہے کہ اے میرے بندے میں تیری استدعا کو سننے کوموجود ہوں کہہ کیا کہتا ہے اس وقت

فَفَرِّجهَا عَنِّى

" دولی میں کسی شے کونہیں قرار دے ہے جس کا شریک میں کسی شے کونہیں قرار دے سکتا۔ یااللہ ہر برزگی تیرے لیے ہے اور اس عضو کو آرام دینا تیرا ہی کام ہے اس تکلیف کو مجھ سے دور فرما''۔

@ امام عليه السلام كا ارشاد كراى ب:

" ہر بیاری کے لیے سے دعا پڑھیں:

یَا مُنزِلَ الشِّفَآءِ وَمَذهِبَ الدَّآءِ اَنُزِلُ عَلَی مَابِی مِن دَآءٍ شَفَآءً

"لیخی شفا کرنے والے اور اے بیاری کو دور کرنے اے جو بیاری میرے جسم
میں ہے اس کو شفا عنایت فرما"۔

الم حضرت المام جعفر صادق عليد السلام نے فر مايا: الله عنور الما عليد السلام الله عنور مايا:

''جس شخص کو در دہوتو اے چاہیے کہ در دکی جگہ ہاتھ رکھ کر خلوص نیت سے بیہ آیت پڑھے خواہ مرض کیبا ہی ہو خدا آرام دے گا:

وتُنزِّلُ مِنَ القُرآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اللَّا خَسَارًا

"لیعنی ہم نے قرآن میں بعض الی چیزیں نازل کی ہیں جو مومنین کے لیے رحمت اور موجب شفا ہیں' مگر خدا ظالموں کی ترقی' فقط نقصان ہی میں کرتا ہے'۔

國 امام عليدالسلام نے قرمايا:

" ایک دوا جرائیل علیہ السلام جناب رسول خدا کے لیے لائے تھے اس کی ترکیب یہ ہے کہ دوسیر ہمان مقشر پتیلی میں ڈال کر دوسیر تازہ گائے دودھ اوپر سے ڈال کر ہلکی آئے پر اتنا جوش دیں کے لہمن ہی لہمن رہ جائے پھر دوسیر گائے کا گھی اس میں ڈال کر اتنی دیر جوش دیں کہ سب اس میں کھپ جائے پھر سات ماشہ بابونہ اس میں ڈال کر اتنی دیر جوش دیں کہ سب اس میں کھپ جائے پھر سات ماشہ بابونہ اس میں ڈال کر چھے سے خوب بلائیں پھر ایک مٹی کے برتن میں نکال کر منہ خوب بند کر کے برق میں نکال کر منہ خوب بند کر کے بور سے میں یا صاف مٹی کے ڈھیر میں گاڑ دیں اور گرمی کے موسم میں دفن کر نا

ائی حاجت بیان کرے'۔

امام عليه السلام كا ايك اور فرمان ہے:

"جس شخص کو کوئی مرض لاحق ہوسات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے تو اسے آرام آجائے گا اور اگر پھر بھی آرام نہ آئے تو ستر مرتبہ پڑھے میں ضامن ہوں کہ اس مرتبہ اے ضرور آرام ہوجائے گا''۔

ا ایک شخص نے امام علیہ السلام سے شکایت کی:

" مجھے بہت دنوں سے بخار آتا ہے کسی طرح آرام نہیں ہوتا" فرمایا" ایک برتن پر آیة الکرس لکھ کراہے دھوکر پیا کرو"۔

الم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كاكوئى بيٹا بيار ہو گيا۔ حضرت نے فرمایا 'بيروعا پڑھو:

اَللَّهُمَّ اشْفِنِي بِشِفَائِكَ دَوَادِنِي بِدَوَائِكَ وَعَافِنِي مِن لَلاَئِكَ فَانِي عَبدُكَ وَابنُ عَبدِكَ

لینی نیا اللہ! تو مجھے اپنی شفاء سے آرام اور اپنی دوا سے میرا علاج کر اور مصیبت سے مجھے نجات وے بلاشہ میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہول'۔

الله چوتھیا بخار کے لیے منقول ہے:

"اس آیت کولکھ کر بیار کے بازویا گلے میں باندھے:

يَا نَارُ كُونِي بَردًا وَّسَلامًا عَلَى إبرَاهِيمَ

لین" آگ ابراہیم کے لیے تھنڈی ہو جاراور وہ ہرطرے سی وسالم رہیں"۔

۵- جامع وعائيل اورمفيد دوائيل

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جس شخص کو کوئی درد ہوا ہے جاہیے کہ درد کی جگہ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھ کر تین

موتبه بيروعاير هے:

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّي حَقًا لا أُشرِكَ بِهِ شَيئًا اللّٰهُمَّ انتَ لَهَا وَلِكُلِّ عَظَمَةٍ

روز سب چیزیں قائم ہیں اور وہ سب باتیں سننے والا اور سب کا حال جائے والا ہے'۔ فرمایا کہ'' دردسر کے دفعیہ کے لیے ہاتھ سر پر پھیرتا جائے اور سات مرتبہ یہ را میں:

اَعُوذُ بِاللّهِ الَّذِي سَكَنُ لَهُ مَا فِي البَّرِ وَالبَحرِ وَمَا فِي السَّمُواتِ وَالأرضِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

'' لیعنی میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے خطکی وتری اور آسان و زمین کی تمام چیزیں برقرار ہیں اور وہ ہر بات کوسنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے'۔

ایک شخص نے جناب صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی:
'' مجھے سفر کا اکثر اتفاق ہوتا ہے اور اکثر خوفناک مقامات پر گزر ہوتا ہے مجھے کوئی ایسی چیزتعلیم فرما دیجئے کہ ڈرنہ لگا کرئے'۔

حضرت نے فرمایا: "جب تہارا ایل جگہ پرگزر ہوتو سر پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز سے بیر پڑھ دیا کرو:

اَفَغَيرَ دِينِ اللّهِ يَبغُونَ وَلَه اَسلَمَ مَنُ فِي السَّمُواْتُ وَالارضِ طَوْعًا وَكَهُ السَّمُواْتُ وَالارضِ طَوْعًا وَكَهُ وَاللهِ مُن فِي السَّمُواْتُ وَاللارضِ طَوْعًا وَكَهَ وَاللهِ تُرجَعُونَ

"لینی کیاتم دین خدا کے سواکسی اور دین کے خواستگار ہو حالانکہ آسان وزمین کی خواستگار ہو حالانکہ آسان وزمین کی تمام چیزیں بخوشی یا زبردسی اس کی خدائی کوتشلیم کر چکی ہیں اور تم سب کی بازگشت بھی خدا ہی کی طرف ہے"۔

وہ خص بیان کرتا ہے کہ''ایک مرتبہ میں ایک ایے جنگل میں پہنچا جس میں ایک ایے جنگل میں پہنچا جس میں ایک ایے جنگل میں پہنچا جس میں اور میں نے بید بھی کہتے سنا کہ اس کو پکڑ لوڈر کی وجہ سے اس کے بیت بین اور میں نے بید بھی کہتے سنا کہ اس کو پکڑ لوڈر کی وجہ سے اس بیت بیٹ میں اسے اس کے گھا میں اسے کہ بھلا میں اسے کہ پڑوں سنتے نہیں ہو بیاتو وہ آبت کریم پڑھ رہا ہے'۔

امام عليدالبلام سے كى فض نے شكايت كى:

میرا ایک بی لڑکا ہے اسے بھی توجن ستاتا ہے اور بھی ام الصبیان۔ نوبت بی

جا ہے اور جاڑے کے موسم میں نکال لیں صبح کے وقت ایک اخروٹ کے برابر اس دوا کا کھانا ہر بیاری کے لیے بے حد مفید ہے'۔

اساعیل ابن فضل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں خرابی معدہ اور کھانا ہمضم نہ ہونے کی شکایت کی:

''آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو وہ شربت کیوں نہیں پیتا جو ہم پیتے ہیں اس سے کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے پھر اس کی ترکیب اس طرح بیان فرمائی سوا تین سیر مویز منقی لیں اور اس کوخوب دھوکر ایک برتن میں ڈال کر اتنا بھریں کہ منقیٰ کے اوپر تک آ جائے اگر سردی کا موسم ہوتو ایک رات دن بھیگا رہنے ویں اس کے بعد مل کر چھان کے صاف شدہ پانی ایک پلیلے میں ڈال کر اتنی دیر جوش دیں اس کے بعد مل کر چھان کے صاف شدہ پانی ایک پلیلے میں ڈال کر اتنی دیر جوش دیں کہ دو تبائی کم ہو جائے ایک تہائی باتی رہے پھر پاؤ بھر صاف شدہ شہد اس میں ڈال کر اتنی دیر آگ پر کھیں اور پاؤ بھر گھٹ جائے اس کے بعد سونٹی خوانجان دار چینی ڈال کر اتنی دیر آگ پر کھیں اور پاؤ بھر گھٹ جائے اس کے بعد سونٹی خوانجان دار چینی باریک کپڑے کی تھیلی میں کر کے پیٹلی میں ڈالیس اور اس قدر اور تھہریں کے اس دوا کو بند مرتبہ جوش آ جائے اس کے بعد پیٹلے کو نیچے اتار لیس جب شنڈ ا ہو جائے صاف کر چند مرتبہ جوش آ جائے اس کے بعد پیٹلے کو نیچے اتار لیس جب شنڈ ا ہو جائے صاف کر کے رکھ لیس اور صح و شام تھوڑ اتھوڑ اپی لیا کریں اور راوی حدیث کہتا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنے سے میرا مرض جاتا رہا''۔

٢- دررسر زكام مركى ويوائلى اور آسيب وغيره كاعلاج

ام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين: ها معفر صادق عليه السلام فرمات بين:

"اكركسى شخص كے سريس درد ہويا بيشاب بند ہو گيا ہوتو دردكى جكه ہاتھ ركھ كر

اسُكُن سَكَنتُكَ بِالَّذِى سَكَنَ لَه مَا فِي اللَّيلِ وَالنَّهَادِ وَهُوَ السَّمِيعُ

"لینی رک جامیں نے روک دیا جھ کواس کے نام سے جس کی وجہ سے شب و

پینچی کہ سب گھر والے اس کی زندگی سے مایوس ہیں۔حضرت نے فرمایا کہ''کسی برتن پر سات دفعہ مشک و زعفران سے سورہ حمد لکھواور اسے پانی سے دھوکر ایک مہینے تک وہی بانی بچے کو بلاؤ راوی کہتا ہے کہ وہ تکلیف پہلی ہی مرتبہ کے بلانے سے جاتی رہی''۔

@ حفرت المام محد باقر عليد السلام فرماتي بين:

'جس شخص کوجن نے دبالیا ہوائ پر سورہ حمد' قبل اغوب وب الناس اور قل اعبو ذبوب الفلق ہرایک دی دی مرتبہ پڑھیں اور یہی تینوب سورتیں ایک برتن میں مشک و زعفران سے لکھ کر پانی سے دھو کر اسے بلائیں اور مومنوں کے وضواور عسل کے پانی سے اسے نہلائیں''۔

من حضرت امام رضا عليه السلام نے ايک شخص كومرگى ميں بتلا و يكھا پائى كا ايك شخص كومرگى ميں بتلا و يكھا پائى كا ايك بياله طلب فرماكراس پرسورہ الجمد قبل اعبو ذہبرب الناس اور قبل اعبو ذہبرب الفلق بر حما اور پھر وہ پانی اس كے سراور منہ پر چھڑك ديا اسے ہوش آگيا''۔

密 حضرت رسول خداً فرماتے ہیں:

"اگر کسی شخص کے گھر میں جن پھر پھینئے ہوں تو صاحب خانہ کو چاہیے کہ اس پھر کو اٹھا کر رہے ہے: حسب کی اللّٰه وَ کفلی اسَمِعَ اللّٰهُ لَمِن دَعَا لَیسَ وَ رَآء اللّٰه مُنتَهای لیمیٰ الله میرے لیے کافی ہے۔ اللہ ہر شخص کی دعا سننے والا ہے اللہ کے سوا اور کوئی چیز الیم نہیں ہے جو انتہا قرار دی جائے '۔

@ حضور اكرم كا ارشاد كراى ب:

"وروسر كے ليے وطنيا كاتيل ناك ميں اليكائيں"۔

ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر در دسرکی شکایت کی:

آپ نے فرمایا: "جمام میں جاؤگر پانی (حوض) میں داخل ہونے سے پہا سات پیالے پانی کے سر پر ڈال لیس اور ہر مرتبہ بسم اللہ کہتے جا کیں "۔

اک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے شکایت کی:

'' مجھے اپنے سر میں اتنی شخنڈک معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہوا لگ جائے تو اس بات کا خوف ہے کہ غش آ جائے گا حضرت نے فرمایا کہ کھانے کے بعد ناک میں روغن عنبر اور روغن چنبیلی کے چند قطرے ڈال لیا کرؤ'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرمايا ہے:

"اولاد آدم میں سے کوئی بھی شخص ایسانہیں ہے جس میں دورگیس نہ ہوں ان
میں سے ان دو کے ایک رگ سر میں سے جس کی حرکت سے جزام پیدا ہوتا ہے اور
دوسری جسم میں جس کی حرکت سے سفید داغ پیدا ہوتے ہیں جب سر کی رگ کوحرکت
ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ذکام کو اس پر مسلط فرما تا ہے کہ وہ مواد سرکو رفع کرے اور جب
برن کی رگ کوحرکت ہوتی ہے خدوا ند عالم اس پر پھوڑ ہے پھنسیوں کو مسلط فرما تا ہے کہ
وہ مواد جسم سے نکال دیں البذا جس شخص کو زکام ہو جائے یا پھوڑ سے پھنسیاں نکل آئیں
تو ای شخص کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جا ہے"۔

فرمایا ''زکام خدا کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو وہ موادجہم کے ہر طرف کرنے کے لیے بھیجتا ہے''۔

ے- سرا آ تھ اور گلے کی بیاریوں کے علاج

المومنين على عليه السلام فرماتے ہيں كه

" جس شخص كى آئكسي وكفتى ہوں اسے جاہے كہ پورے اعتقاد سے آية الكرى برح ليا كرنے ضرور آرام آجائے گا"۔

کایت کی اور عرض کیا: "میری نظراتی کمزور ہوگئی ہے کہ رات کو مجھے کچھ ہیں سوجھتا"
فریانا: تم آیۃ

الله نور السموات والارض مثل نور ٥ كمشكو-ة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة المصباح في زجاجة يكاد زيتها يضى ولولم تمسه نار نور على نور

يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شئى عليم

لین ''فرا تو سارے آسان اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثل ایس ہے ور گئی ایک ہے جیے ایک طاق (سید) ہے جس میں ایک روش چراغ (علم شریعت) ہواور چراغ ایک جیئے ایک طاق (سید) ہے جس میں ایک روشن چراغ (علم شریعت) ہواور چراغ ایک جیگاتا ہوا روشن شیشے کی قدیل (ول) میں ہو (اور) قدیل (اپنی ترثب) گویا ایک جیگاتا ہوا روشن ستارہ (وہ چراغ) زیون کے ایے مبارک درخت (کے تیل) سے روشن کیا جائے جو نہ مشرق کی طرف ہو نہ مغرب کی طرف میدان میں اس کو تیل (ایبا شفاف ہو کہ) اگر چہ آگ اسے چھوئے بھی نہیں تا ہم ایبا معلوم ہو کہ آپ ہی آپ روشن ہو جائے گا (غرض ایک نورنہیں بلکہ) نور پرنور کی چھوٹ پڑ رہی ہے خدا اپنے نور کی طرف جے گا ہتا ہے ہرایت کرتا ہے اور خدا لوگوں کے (سمجھانے والے) لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور خدا لوگوں کے (سمجھانے والے) لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور خدا لوگوں کے (سمجھانے والے) لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور خدا لوگوں کے (سمجھانے والے) لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور خدا لوگوں کے (سمجھانے والے) لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور خدا لوگوں کے (سمجھانے والے) لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور خدا لوگوں کے دسوسلائی اس میں سے بھر کر اور نہیں سے اسے دھوکر ایک شیشی میں رکھ چھوڑیں اور ایک سوسلائی اس میں سے بھر کر آئی ہیں لگاؤے راوی کہتا ہے کہ سوسلائیاں نہ لگانے پایا تھا کہ میری بینائی لوٹ آئیں'۔

داڑھ کے درد کے لیے ایک لوہ کی کیل لے کر سورہ حمد اور معوذ تین ہرایا

تین تین مرتبہ پڑھیں اور پھر یہ پڑھیں: مَن یُسحیے العِظَامَ وَهِی رَمِیمٌ یَا ضِوسَ (فلاں ابن فلاں) اَکلتَ بِالحَارِّ وَالبَارِ دَ اَفَبِالحَا وَّتَسکُنِینَ اَمُ بِالبَارِ دِ تَسکُنِینَ وَلَهُ مَا سَکُنَ فِی اللَّیلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ شَدَدتُ دَآءَ هٰذَا الضِّرسِ وَلَهُ مَا سَکَنَ فِی اللَّیلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ شَدَدتُ دَآءَ هٰذَا الضِّرسِ مِن (فلاں ابن فلاں) بِسمِ اللّهِ یعنی جوگلی سڑی ہڑیوں کو زندہ کر ویتا ہے اے فلال بن فلاں کی داڑھ تو نے گرم وسرو دونوں کو کھا لیا اب یہ بتا کہ تجھے گرم سے سکون ہوتا ہے یا سرو سے طالانکہ شب وروز میں ہر چیز کوسکون پروردگار عالم کے حکم سے ہوتا ہے اور وہ ہر بات کو سننے والا اور جانے والا ہے۔ میں نے فلاں ابن فلال کی داڑھ کا درد خدائے بررگ کے نام باندھ دیا''۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"مسواک کرنے سے آئکھوں سے پانی آنا موقوف ہوجاتا ہے اور روشنی بردھتی ے"۔

امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا تھا:
"ہلیلہ زرد ایک عدد فلفل سات عدد باریک پیس کر پکا لو اور پھر آئکھوں میں لگا
لؤئ۔

کی کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئکھ کی سفیدی کی شکایت کی اور بیر بھی عرض کی :

"میرے جوڑ جوڑ میں درد رہتا ہے اوردانتوں میں بھی تکلیف رہتی ہے خفرے نے ارشاد فرمایا "تم یہ تین دوا کیں لے لوفلفل دارفلفل سات سات ماشہ صاف سقرا نوشادر ساڑھے تین ماشہ پھر ان تینوں چیزوں کو ملاکر خوب بیس کر ریشی کی کے شاف سقرا نوشادر ساڑھے تین ماشہ پھر ان تینوں چیزوں کو ملاکر خوب بیس کر ریشی کی کے شافہ ہم صبر کرو کی ہیں چھان لو پھر دونوں آئکھوں میں تین تین سلائیں لگا کر ایک گھنٹہ ہم صبر کرو اس عرصہ میں سفیدی بھی برطرف ہو جائے گی اور آئکھ میں جو زائد گوشت بڑھ گیا ہے دھوکر معمولی سرمہ لگاؤں۔ یانی صور ہو جائے گا اس کے بعد آئکھوں کو شھنڈے پانی ہے دھوکر معمولی سرمہ لگاؤں۔

۸- ہاتھ پاوک یا بدن کا پھٹنا' زخم مسے' پھوڑ ہے پھنسیاں جزام'برص وغیرہ ہے۔ ہو ہے۔ کارم الاخلاق میں مندرجہ ذیل نقش چیک کے دفعیہ کے لیے لکھا ہے: جب یہ مرض پھیلا ہوا ہو تو اس تعویذ کولکھ کر بچوں کے گلے میں باندھ دینا چا ہے انشااللہ چیک سے محفوظ رہیں گے اور اگر نکلی تو بہت کم مگر لکھنے میں تر تیب اعداد کا چا ہے انشااللہ چیک سے محفوظ رہیں گے اور اگر نکلی تو بہت کم مگر لکھنے میں تر تیب اعداد کا جا ہے۔ انشااللہ چیک سے محفوظ رہیں گے اور اگر نکلی تو بہت کم مگر لکھنے میں تر تیب اعداد کا جا ہے۔ انشااللہ چیک سے محفوظ رہیں گے اور اگر نکلی تو بہت کم مگر لکھنے میں تر تیب اعداد کا بھی ہے۔ انشااللہ جی کے بیٹ بی تر تیب اعداد کا بیٹ کی تو بہت کی میں تر تیب اعداد کا بیٹ کی تو بہت کی کھی ہوں کی تو بہت کی مگر لکھنے میں تر تیب اعداد کا بیٹ کی تو بہت کی بیٹ کی تو بہت کی مگر لکھنے میں تر تیب اعداد کا بیٹ کی تو بہت کی تو بہت کی بیٹ کی تو بہت کی بیٹ کی تو بہت کی تو بہت کی تو بہت کی بیٹ کی بیٹ کی تو بہت کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی کی ب

خیال بہت ضروری ہے۔

| 194 | ۲  | ۳  | 14  |
|-----|----|----|-----|
| ٨   | II | 10 | ۵   |
| 14  |    | Y  | 9   |
| 1   | 10 | 10 | . ~ |

ان چھنسیوں اور گرمی دانوں وغیرہ کے ان پھنسیوں اور گرمی دانوں وغیرہ کے بارے میں جو اکثر نکل آتے ہیں منقول ہے:

''جب وہ نکل آ کیں کلمہ کی انگلی ہرایک کے اردگرد پھیریں اور سات مرتبہ یہ پڑھیں کلا اللّٰہ اللّٰہ السّٰہ السَّرِیمُ یعنی سوائے اللّٰہ کے کوئی معبود نہیں ہے الله برد بار اور صاحب کرم ہے چھ مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ انگلی اس کے اردگرد پھرتے رہیں اور ساتویں مرتبہ انگلی اس کچنسی پررکھ کرزور سے دبا دیں'۔

فرمایا: پینسیاں وگری دانے وغیرہ اکثر خون کی خرابی کی وجہ سے نکلتے ہیں جب فاسد خون کا زور ہوتا ہے وہ بدن سے خارج ہونے کے لیے جلد میں سے راستہ کر لیتا ہے اس لیے جوشخص پینسیوں وغیرہ میں مبتلا ہو وہ بستر پر لیٹنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرے تو ان پینسیوں کی تکلیف اور تمام مرض کے آ رام آ جائے گا۔

أُعوذُ بِوَجهِ اللّهِ لَعِظيمِ وَكَلمَاتِهِ التَّآمَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرُّولاً فَاجِرٌ مِن شَرِّ كُلِّ ذِى شَرِّ -

"لینی میں اللہ تعالیٰ کے چودہ برگزیدہ بندوں کی اور اس کے ان کلمات کاملہ کی

الم حضرت امام جعفرصاوق عليه السلام نے فرمايا:

"جب آئھوں کے متعلق کوئی شکایت ہوتو مچھلی کھانے سے نقصان ہوتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوکر آئکھوں پر ملنے سے آشوب چیثم نہیں ہونے پاتا ای طرح جعرات اور جعہ کو ناخن اور بال کٹوانے سے آئکھیں دکھنے سے محفوظ رہتی ہیں'۔

@ امام عليدالسلام نے فرمايا:

''مٹھی بھر تل اور اس قدر رائی دونوں کو لے کرعلیجد ہ علیجد ہ کوٹ لیس پھر دونوں
کو ملا کر تیل نکال لیس اور اس تیل کو ایک شیشی میں بھر کر اس کے منہ کو بند کر کے چھوڑ
دیں بوفت ضرورت اس تیل کے دوقطرے کان میں ڈال کر روئی رکھ لیس تین دن کے استعال ہے آ رام آ جائے گا'۔

ام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا: ها مجعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

" گلے کے درد کے لیے دودھ پینے سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں ہے"۔

@ حضرت امير المومنين على عليه السلام فرمات بين:

''عینی علیہ السلام کا ایک شہر سے گزرا ہوا آپ نے ویکھا کہ تمام لوگوں کے چہرے زرد اور آئکھیں نیلی ہیں اہل شہر نے آپ سے مرض کی شکایت کی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گوشت کو دھو کر نہیں پکاتے اس کے بعد لوگوں نے گوشت دھو کر پکانا شروع کیا تو ان کی بیماری جاتی رہی'۔

ھ امام عليہ السلام سے منقول ہے:

" حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور شہر ہے گزر ہوا دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے دانت گرے ہوئے اور منہ سوتے وقت منہ ڈھانپ کے دانت گرے ہوئے اور منہ سوجے ہوئے ہیں فرمایا کہتم سوتے وقت منہ ڈھانپ کے زائن کرو بلکہ کھلا رکھا کرو اس ہدایت پرعمل کرنے سے ان لوگوں کی بیاری زائل ہوگئی"۔

جزام میں مبتلا دیکھواس سے دور رہواور اس پر بار بار نظر ڈالواور اس کے ساتھ ہرگز ہرگز نہ رہو کیونکہ بیامراض متعدی ہیں'۔

الم حضرت امام موی کاظم علیه السلام نے ارشاد فرمایا کہ دورت امام موی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دورت امام موی کاظم علیہ السلام نے اور اس رگ کوشلغم کا کھانا گھلا میں جزام کی رگ موجود ہے اور اس رگ کوشلغم کا کھانا گھلا یتا ہے''۔

ا امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا:

''میرے بدن میں طاعون کا مادہ پیدا ہو گیا ہے'' حضرت نے ارشاد فرمایا کہتم سیب کھاؤ چنانچہاس نے کھائے اور آرام آگیا''۔

9- اندرونی بیاریال تو بلخ ، ریاحی درد معدے کی بیاریاں اور کھانی وغیرہ کا علاج

ام محمی میں دروسینہ کی خدمت میں دروسینہ کی خدمت میں دروسینہ کی شاہ میں دروسینہ کی شاہد کی خدمت میں دروسینہ کی شکایت کی ۔

امام نے فرمایا:

"تم قرآن مجيدے شفاطلب كروكيونكه الله تعالى ارشاوفرماتا ہے:

فِيهِ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

" یعنی جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے قرآن مجیداس کے لیے شفا موجود ہے'۔ اس صادق آل محر ہے منقول ہے:

"کی شخص نے حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا" میر ہے ہمائی کے بیٹ میں درد ہے" آنخضرت نے ارشاد فر مایا کہ"اس سے کہہ دے کہ تھوڑا اسا تہد پی لے" عرض کی" بیا تھا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا" فر مایا" جاؤ اور پھر شہد پلاؤ اور اس کے پاس بیٹھ کر سات مرتبہ سورہ الحمد بھی پڑھو" جب وہ چلا گیا تو آنخضرت نے فر مایا کہ"اس کا بھائی منافق ہے یہی وجہ ہے کہ اس کوشہد نے فائدہ نہیں دیا"۔ فر مایا کہ"اس کا بھائی منافق ہے یہی وجہ ہے کہ اس کوشہد نے فائدہ نہیں دیا"۔

جن ہے کوئی نیک وبد تجاوز نہیں کرسکتا ہر شریر کے شرسے بناہ مانگتا ہوں'۔ امام علیہ السلام نے فرمایا:

" "سورہ انعام کو شہد ہے کسی برتن برلکھ کر پاک پانی سے دھو کر پیکس تو سفید داغ اتے رہیں گے'۔

فرمایا: سورہ کیلین کو بھی شہد ہے لکھ کر پاک پانی سے دھوکر بینا وہی فائدہ رکھتا ہے منقول ہے کہ متوکل عباس کے جسم پر ایک ایسا پھوڑا نکل آیا تھا جس سے مرجانے کا اندیشہ تھا اور طبیب حضرات ڈرکی وجہ ہے اس کے چیرنے کی جرات نہ کرتے تھے فتح ابن خاقان وزیر متوکل نے کسی شخص کو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں بھیج کر متوکل کی بیاری کے بارے میں بتایا حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھیڑوں کی مینگنیاں جو انہی کے پاول سے کچل کر گوندا ہوگئی ہوں گلاب میں ملاکر اس بھوڑے پر مل دو طبیبوں کو جب حضرت کے تبحویز کردہ علاج کی اطلاع ملی تو وہ بہت بنے اور کہا کہ اس طبیبوں کو جب حضرت کے تبحویز کردہ علاج کی اطلاع ملی تو وہ بہت بنے اور کہا کہ اس سے زیادہ سے کیا فائدہ ہوگا؟ وزیر نے جواب دیا کہ امام علیہ السلام مخلوق خدا میں سب سے زیادہ دانا بیں اس لیے ان کے اس فرمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ امام کے فرمان کے مطابق عمل کیا گیا۔ مرض کو نیند بھی آگئی تھوڑی دیر کے بعد خود بخو د پھوڑا پھوٹ گیا اور بہت سا مواد خارج ہوا اور آرام آگیا''۔

ام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا: ها حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جقندرگائے کے گوشت میں پکا کر کھانے سے سفید داغ جاتے رہتے ہیں"۔

امام موی کاظم ارشاد فرماتے ہیں کہ

" گائے کا گوشت سفید داغ اور جزام کوزائل کرتا ہے"۔

🕸 حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کا ارشاد و گرای ہے:

سفید داغوں کے لیے اس سے زیادہ نفع بخش ایک چیز بھی نہیں ہے کہ خاک پاک تربت امام حسین کو ہر بارش کے پانی میں ملا کر پئیں اور ان داغوں پرملیس میہ بھی فرمایا کہ ناک کے بال کا ٹنا یا کٹوانا جزام سے بچاتا ہے نیز فرمایا کہ جس شخص کو برص و

شكايت كى فرمايا : گرم يانى بى اور بيروعا پڑھا كرو:

يَ اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا رحمٰنُ يَا رَحِيمُ يَا رَبَّ الارْبَابِ يَا اللهَ الألِهَةَ يَا مَا لِكُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لیمی "یااللہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے گناہوں سے درگزر کرنے والے والے ہے گناہوں سے درگزر کرنے والے مجازی پرورش کرنے والوں کے حقیقی پروردگارا ہے باطل معبودوں کے بھی حقیقی معبود اے بادشاہوں کے بادشاہ اے سرداروں کے سردار مجھے ہر بیاری اور تکلیف سے کلی صحت عنایت فرما۔ کیونکہ میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور ہر وقت تیرے قضہ اختیار میں ہوں"۔

ام جعفر صادق علیہ السلام ہے ناف کے درد کی شکایت کی آ یہ فرمایا: کی آ یہ نے فرمایا:

"ناف پر ہاتھ رکھ کرتین مرتبہ بیددعا پڑھ لو:

وَإِنَّهُ لِكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَلاَ مِن خَلِفهِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيم حَمِيدٍ

لیعنی "بلاشہ بیہ کتاب ایسی زبردست ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی چیز اس کو منسوخ کرنے والی ہے بیاس صاحب منسوخ کرنے والی ہے بید اس سے بعد کوئی ناتخ آنے والی ہے بید اس صاحب حکمت کی نازل کی ہوئی ہے جو ہرطرح سے صاحب حمد ہے"۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتے ميں:

''جس کی کمر میں درو ہووہ کمر پر ہاتھ پھیرے اور تین مرتبہ بیدوعا پڑھے:
بیسم اللّه وَبِاللّهِ وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیهِ وَالِهِ وَلاَحُولَ
وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِیمِ – اَللّهُمَّ مسَح عَنِی مَا اَجِدُ فِی خَاصِرَتِی
" لیعنی خدا کے نام ہے اور خدا کی ذات پر پھروسہ کر کے تروع کرتا ہوں اور تحد
مصطفیؓ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر ان کی آل باک پر خدا رحمت نازل فرمائے سوائے

خدائے بزرگ و برتر کے امداد کی کسی میں قدرت وقوت نہیں ہے یااللہ جو کچھ مجھے کمر میں محسوس ہوتا ہے اس کو دور فرما۔ اور ہر مرتبہ ہاتھ نیچے کی طرف اس طرح لے جائے گویا درد کوسونت ڈالا'۔

جناب کلینی روایت کرتے ہیں:

''کی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دمہ کی شکایت کی اور ہے بھی عرض کی کہ تھوڑی دور چلنے سے سانس بھول جاتی ہے اور مجھے بیٹھ کر دم لینے کی ضرورت ہوتی ہے'' فرمایا:''اونٹ کا بیٹناب بی لوسانس تھہرنے گئے گئ'۔

﴿ لُولُول نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے دريافت كيا كه آيا:

''حضرت عينى عليه السلام كو بھى وہ بيارياں عائد ہوتى تھيں جو اولاد آ دم كو ہوتى ہيں؟''
فر مايا'' ہاں جوانى ميں ميں انہيں بڑھا ہے كى بيارياں لاحق ہوئيں اور بچينے ميں بڑھا ہے كى چنانچ كر كادرد جوعمو ما بوڑھوں كو ہوتا ہے وہ ان كو بھى بھى بچين ميں ہو جاتا تھا اور وہ اپنى والدہ سے فر مايا كرتے تھے كہ شہد اور كالا دانہ اور زيتوں كا تيل ملا كرلے آؤ جب وہ اپنى والدہ سے فر مايا كرتے تھے كہ شهد اور كالا دانہ اور زيتوں كا تيل ملا كرلے آؤ جب وہ اپنى تو كھانے سے گھراتے تھے حضرت مريم عليه السلام فر ما تيں كہ جب تم فرون كي ہوتا ہو؟ حضرت مريم عليه السلام فر ما تيں كہ جب تم نے خود منگوائى ہے تو اب كھانے سے گھرانے ہو؟ حضرت ہوا كى بدمزگى اور بچينے كا تقاضا تو علم بينج برى سے ہے مگر كھانے سے گھرانے كا باعث دواكى بدمزگى اور بچينے كا تقاضا ہے اس كے بعد تناول فر ماليتے تھے'۔

部 اطادیث یں ہے:

'' وستر خوان پر جو ریزے گرتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے کھانے سے درد کمر کو آرام ہوجاتا ہے''۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرمات بين:

"امرود کھانے سے ول کی جلد برطتی ہے اور اندرونی امراض کوسکون ہوتا

@ حفرت امام موى كاظم عليه السلام فرماتے بين:

ہر مرتبہ ورم کی جگہ پر اپنی تھوک لگا دیں'۔

الله كسى شخص نے حضرت امام رضا عليه السلام سے بواسير كى شكايت كى: "آب نے فرمایا كر" سورہ يسين شهد سے لكھ كر دھوكر بي لؤ"۔

@ امام عليه السلام نے فرمايا:

''جب خضرت رسولؓ خدا کو تھکاوٹ یا کوئی مرض لاحق ہوتا تھا تو آنخضرت ہاتھ بھیلا کر سورہ حمد اور سورہ قل ھو اللہ احد اور معوذ تین پڑھتے تھے اور روئے مبارک پر ہاتھ بھیر لیتے تھے''۔

کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا:

"مجھے بادی نے سر سے پاؤں تک گھیر رکھا ہے" فرمایا:"عزر روغن چینیلی میں ملاکر نہار منہ د ماغ میں ٹیکا لیا کرو"۔

کی کسی شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس بات کی شکایت کی:

"میرا پیشاب نہیں رکتا قطرہ قطرہ آتا رہتا ہے" فرمایا" تھوڑا سا کالا دانہ لے

کر چھ مرتبہ ٹھنڈے پانی سے اور ایک مرتبہ گرم پانی سے دھو ڈالیس پھر سائے میں سکھا

کر روغن گل سے تر کرواور سفوف بنا کر کھا (پھا نک) لو۔

ام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا: اللام نے فرمايا:

"نہار منہ جمام جانے سے بلغم رفع ہوتا ہے اور کھانے کے بعد جانے سے سودا اور کھانے کے بعد جانے سے سودا اور کھانے ۔

امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: "زیادہ کنگھا کرنا بھی دافع بلغم ہے"۔

اا- دفعیہ سحر و زہر کاٹنے والے جانوروں اور بلاؤں سے بیخے کی دعائیں

ا کے حضرت امام امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا: ''جادو کے دفعیہ کے لیے بی تعویذ ہرن کی جھلی پرلکھ کراپنے پاس رکھیں: " على كے درد كے ليے تين دن تره كھاؤ آرام آ جائے گا"۔

会 جناب صاوق آل تحر نے فرمایا:

"جوشخص سوتے وقت سات دانے تھجور کے کھالے اگر اس کے بیٹ میں کیڑے ہوں گے تو مرجا کمیں گے"۔

کی خص کے درد کی شکایت کی فرمایا:

" كل ارمني ملكي آنج ير بھون كرسفوف بنا كر كھا لؤ"۔

الله المستخف نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے پیچش کے درد شکایت کی فرمایا: ''اخروٹ کو آگ میں بھون لو اور چھیل کر کھا لؤ'۔

١٠- فالح 'بواسير' امراض مثانه اور ديكر امراض كاعلاج

علیہ السلام سے پنڈلی اور شخنے کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پنڈلی اور شخنے کے درد کی شکایت کی اور یہ بھی عرض کیا:

"اس درد نے جھے بالکل بیکار کردیا ہے"۔

حفرت نے فرمایا: "تم دردکی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ ہے آیت پڑھ لو: رَات لُ مَا اُوحِیَ اِلَیکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لاَ مُبَدِّلَ لِگلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدُ ن دُونِهٖ مُلتَجَدًا

" بین اس کتاب ہے جو کچھتم کو وہی کی گئی ہے اسے پڑھو خدا کے کلمات کا کوئی بدلنے والانہیں اورتم خدا کے سواکسی کو اپنا جائے بناہ نہ پاؤگے'۔

کی کمی شخص نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں شکایت لکھی:

"آپ کے مانے والوں میں سے ایک شخص کا بیبیٹاب بند ہو گیا ہے حضرت نے جواب میں لکھا کہ" اس پر قرآن مجید کی بہت ہی آ بیتیں پڑھو آ رام ہو جائے گا"۔
نے جواب میں لکھا کہ" اس پر قرآن مجید کی بہت ہی آ بیتیں پڑھو آ رام ہو جائے گا"۔

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا:

" برقتم کے ورم کے لیے سورہ حشر کے آخر کی جار آیٹی تین مرتبہ پڑھیں اور

بِسمِ اللهِ وَبِاللهِ بِسمِ اللهِ مَاشَآءَ اللهُ بِسمِ اللهِ وَلاَ حُولَ وَلاَ قُوَّةَ اللهُ بِسمِ اللهِ وَلاَ حُولَ وَلاَ قُوَّةَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ وَلاَ حُولَ وَلاَ قُوَّةَ اللهَ لاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ لاَ اللهَ لاَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

'دیعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں سوائے اللہ سے شروع کرتا ہوں سوائے اللہ کے کسی کی مجال نہیں موئی علیہ السلام نے فرمایا تم جو کچھ بیش کرتے ہو یہ جادو ہے چاہے عنقریب اس کو اللہ تعالی باطل کرے گا اللہ تعالی فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا۔ چنا نچہ جوحق تھا وہ ہوا اور جو وہ لوگ کرتے تھے باطل ہو گیا اور جادوگر وہیں کے وہیں مغلوب اور بسیا ہوگئے''۔

حفرت جرائیل کے پنجیر اسلام کو اطلاع دی کہ لبید ابن اعظم یہودی کے اپ پر جادو کیا ہے چنانچہ آنخطرت نے جناب امیرالمومنین کو بلا کر حکم دیا کہ فلاں کنوئیں پر جاکر وہ جادو نکال کرلے لاؤ حسب الحکم جناب علی مرتفعی وہاں تشریف للاں کنوئیں پر جاکر وہ جادو نکال کر آخطرت کی خدمت میں پہنچا کے کئویں میں اترے اور پانی کی تہہ سے ڈبد نکال کر آخطرت کی خدمت میں پہنچا دیا اس ڈبے میں ایک کمان کا جلہ تھا جس میں گیارہ گرمیں لگی ہوئی تھیں اسی وقت حضرت جرائیل نے ''قبل اعو ذبوب الفلق'' الله تعالی کی طرف سے پہنچا کیں حضرت رسالتماب نے حکم دیا کہ یا علی ان دونوں سورتوں کو ان گرموں پر پڑھو حضرت علی علیہ السلام نے تھیل ارشاد کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیا گرموں پر پڑھو حضرت علی علیہ السلام نے تھیل ارشاد کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیا جب ایک آ بیت پڑھ چکے تھے ایک گرہ خود بخو دکھل جاتی تھی دونوں سورتوں کا ختم ہونا حس ایک آ بیت پڑھ چکے تھے ایک گرہ خود بخو دکھل جاتی تھی دونوں سورتوں کا ختم ہونا تھا کہ گرھیں کھل گئیں اور جادو کا اثر جاتا رہا''۔

ا مادو ہے۔ اور میں تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ دونوں سور تیں جادو کے دفعیہ کے لیے عجیب وغریب اثر رکھتی ہیں۔ اس معتبر ترین احادیث میں آیا ہے:

'' نظر بدبھی تا خیرر کھتی ہے ہے بھی فرمایا کہ اکثر ابیا ہوتا ہے کہ نظر بدلوگوں کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے' اس لیے بہتر ہے کہ جب کسی شخص کی کوئی چیز ابند آئے تو اللہ اکبر کے''۔

ام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا: ها حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جب کسی شخص کو بیرخوف ہو کہ میری نظر کسی چیز میں اثر کرے گی تو اسے

عاہیے کہ تین مرتبہ کہے:

مَاشَآءَ اللّٰهُ وَلا حُولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ

فرمایا کہ''جس شخص کونظر لگ گئی ہو دونوں ہاتھ منہ کے برابر بلند کر کے سورہ حمد اور سورہ اخلاص ومعو ذہبین پڑھ کر ہاتھوں کو سر کے الگے حصے اور منہ پر پھیر لے''۔

ا ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی:

"میرے دل میں سواد ہوں زیادہ پیدا ہوتی ہے اور وسوسے بہت گزرتے ہیں حضرت نے فرمایا کر" تم اینے سینے پر ہاتھ بھیر کریہ پڑھا کرو:

بِسمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لاحُولَ وَلاَ قُوَّةَ إلا بِاللهِ العَلِيّ العَظِيمِ اَللّٰهُمَّ مسَح عَنِّى مَا اَجِدُ

''اس کے بعد اس کے بیٹ پر ہاتھ پھیر کرنین مرتبہ ای دعا کو پڑھا کرو۔اس شخص نے حسب ارشادعمل کرنا شروع کیا وہ کیفیت نہ رہی''۔

حضرت امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا:

''اگر کوئی شخص اپنے لیے اور اپنے رپوڑ کے لیے شیریا اور درندہ حیوانوں سے ارتا ہوتو اپنے اور رپوڑ کے گردلکیر خط سینج دے اور سے پڑھے:

ٱللَّهُمَّ رَبَّدَانِيَالَ وَالجبِّ وَرَبَّ كُلِّ اسَدٍ مُستَأسِدٍ إحفَظنِي وَأحفظ

لیعنی اے اللہ! اے دانیال اور کنوئیں کے خدا اور ہر دلیر شیر کے مالک میری اور میرے کے مالک میری اور میرے گلہ کی حفاظت فرما۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کی حفاظت کے

کے بیروعا پڑھے تو ''غنمی'' کی بجائے ولدی وعیالی کے'۔ فرمایا''جوشخص بچھو سے ڈرتا ہووہ بیآ بیتیں پڑھ لیا کرے:

سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي العَالَمِينَ اِنَّاكَذَلِكَ نَجزِى المُحسِنِينَ اِنَّهُ مِن عِبَادِنَا المُؤمِنِينَ المُعالَمِينَ اِنَّهُ مِن عِبَادِنَا المُؤمِنِينَ

لیعنی نمام مخلوق خدا میں یادگار نوخ وہ سلام ہے جو ان پر کیا جاتا ہے بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور نوخ ہمارے خالص ایمان والے بندوں میں سے تھا''۔

علیہ السلام نے ایک شخص سے بیفر مایا: ''تم جس وقت شیر کو دیکھوتو اس کے سامنے آیۃ الکری پڑھ کریہ کہد دیا کرو:

عَزَمتُ عَلَيكَ بِعَزِلِمَةِ اللهِ وَعَزِيمَةِ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ الله وَعَزِيمَةِ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ الله وَعَزِيمَةِ سُليمَانَ بِن دَاوُدَ عَلَيهِمَا السَّلامُ وَعَزِيمَةِ عَلِيّ اَمِيرِ المُؤمِنِينَ وَالَا ئِمَّةِ مِن السُليمَانَ بِن دَاوُدَ عَلَيهِمَا السَّلامُ وَعَزِيمَةِ عَلِيّ اَمِيرِ المُؤمِنِينَ وَالَا ئِمَّةِ مِن السُلامُ وَعَزِيمَةِ عَلِيّ اَمِيرِ المُؤمِنِينَ وَالَا ئِمَّةِ مِن السَّلامُ وَعَزِيمَةِ عَلِي المَانُ وَلَم تُؤذِنَا فَإِنَّا لاَنُو ذِيكَ

لیعنی سوائے اس صورت کے تو ہمارے راستے سے ہٹ گیا اور ہماری تکلیف سے باز رہا کیونکہ ہم خود تخفے تکلیف نہیں ویتے میں تجھ پر خدائے تعالیٰ محم مصطفیٰ مسلیمان ابن داؤڈ امیر المونین علی علیہ السلام اور جوان کے بعد ہوئے ہیں ان سب کے نام سے فسون پڑھ دوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ اتفا قا ایک مرتبہ میری شیر سے ڈبھیڑ ہوگئ میں نے یہی عمل کیا وہ شیر سر جھکا کر دم د باکر چلا گیا''۔

المح كمی شخص نے حضرت امام موئى كاظم عليه السلام سے عرض كى:

"من درندہ جانوروں کا شکار کیا کرتا ہوں اور اکثر را تیں گھنڈروں اور ہولناک مقامت میں درندہ جانوروں کا شکار کیا جب تم کسی گھنڈر یا ہولناک مقام میں داخل ہونا جاہوتو بھی اللہ کہد کے پہلے بایاں پاؤں بڑھایا کرواس عمل سے تم ہر بلا سے محفوظ رہوں گئے۔۔۔

@ حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمايا:

"جب شیرتمهارے سامنے آجائے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ کریہ دعا پڑھو:

اَللّٰهُ اَعَزُّ و اَکبَر وَ اَجلُّ مِن کُلِّ شَی ءِ وَ اَعو ذُ بِاللّٰهِ مِمَّا اَخَافُ وَ اَحذَرُ

یعنی اللہ تعالی ہرشے پر غالب ہے بزرگ اور بڑا ہے اور میں جن جن چیزوں

درتا ہوں ان سے اللہ کی پناہ مانگا ہوں۔ اور جب کتا تمہارے سامنے آ کر بھو کے
اور جملہ کرے تو یہ پڑھو:

يَا مَعشَرَ الجِنِّ وَالِانِسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنفُذُوا مِن أَقطَارِ السَّمُواتِ وَالاَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إلَّا بِسُلطَان

یعنی''اے جن وانسان کے گروہ اگرئم میں بیر قدرت ہے کہ تم آسان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ گر بغیر غلبہ یائے نکل ہی نہیں سکتے''۔

الم حضرت امام جعفرصاوق عليه السلام كا ارشاد كراى نے:

''جس شخص کو زیادہ غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہوتو اسے بیٹے جانا چاہے تا کہ غصہ کم ہو جائے اور اگر اپنے کی عزیز پر خفا ہوا ہے تو اپنا بدن اس سے مس کر لے تو غصہ کم ہو جائے گا''۔

ایک شخص نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں بیا کھا کہ مجھ پر قرض زیادہ ہے آپ نے جواب میں لکھا کہ استغفار زیادہ کیا کرو اور سورہ انانزلناہ زیادہ پڑھا کرو نیز فر مایا پریشانی کے دفعیہ کے لیے سورہ انانزلناہ روزانہ پڑھا کرو'۔

امام موى كاظم عليه السلام قرمات بين:

" فكرويريثاني كے دفعيہ كے ليے نماز صح كے بعد دس مرتبہ بيدوعا پڑھيں:

سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله وأسئله من فضله

یعن ''خدائے بزرگ و برتر پاک ہے اور میں ای کی تعریف سے شروع کرتا ہوں میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور فضل کا خواستگار''۔

حضرت پینمبراکرم کا ارشادگرای ہے:

"جوضى افلاس ميس كمرا بهوا بوتووه و لا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ

الم كى شخص نے امام جعفر صادق عليه السلام سے عرض كى :

"ایک عورت نے جھے کچھ دھاگے دیتے ہیں کہ میں غلاف کعبہ کی سلائی کے لیے خانہ کعبہ کے خدام کو دے دوں حضرت نے فرمایا" جیسا کہ اس نے کہہ دیا ہے ویسا ہی کرو اور ہماری طرف ہے اتنا اور کیجئے کہ تھوڑی می خاک شفا لیتے جاؤ اے بارش کے پانی میں ملا کر تھوڑ اسا شہد اور زعفران خرید کر اس میں ملا دیجئے اور ہمارے مانے والوں کو دیا کریں کہ اس سے اپنے مریضوں کا علاج معالجہ کریں"۔

فرمایا "حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی خاک پاک جملہ امراض کے لیے شفا ہے اگر چہ قبر مبارک سے ایک میل کے فاصلے سے اٹھائی جائے "۔

یہ بھی فرمایا: ''خاک شفا وہ ہے جو قبر مطہر کے اطراف میں جپار حیار میل کے اندر سے اٹھائی جائے''۔

الم موى كاظم عليه السلام في مايا:

''جب میت کو دفن کریں اس کے منہ کے سامنے کر بلا کی مٹی کی ایک سجدہ گاہ رکھ دیں''۔

فرمایا''مومن کے پاس بیہ پانچ چزیں ضرور دونی جاہئیں: (۱) مسواک (۲) تنگھی یا برش (۳) جائے نماز (۴) خاک شفا کی چونتیس دانے کی تنبیج (۵) عقیق کی انگوشی

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جوشخص خاک شفا کی شبیح ہاتھ میں رکھے تو اس پر ایک استغفار سے سر استغفار کا ثواب لکھا جائے گا اور اگر خالی شبیح پھراتا رہے گا تو بھی ایک دانہ پر سات استغفار کا ثواب ملے گا"۔

ا علماء کرام کہتے ہیں: ''فاک شفا چنا بحر کھا سکتے ہیں گر بعض احادیث ہیں مسور کا لفظ آیا ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسور کے دانے سے زیادہ نہ کھا کیں''۔

ابوالحصیب کہتے ہیں کہ میری آئکھوں ہیں سفیدی پڑگئی تھی اور مجھے رات

العَظِيمِ كثرت سے بڑھے كيونكہ بيكلہ بہشت كے فزانوں ميں سے ايك فزانہ ہے اور العظيم كثر انہ ہے اور اس ميں بہتر امراض كے ليے شفا ہے ان ميں سب سے كم مرض رنج وغم ہے'۔

عدیث میں ہے: ''جوشخص ہزار مرتبہ مَا ثناء اللّٰہ ایک وقت میں پڑھے اسے اس سال جج نصیب ہوگا اور اگر اس سال نہ ہوتو جج اوا کیے بغیر نہیں مرے گا''۔

الله الوكول في حضرت امام جعفرصادق عليه السلام سے يو چھا:

"اگر ہمارے پاس تعویذ ہواور ہم ناپاک ہوجا کیں تو کیا کرنا جاہے؟" فرمایا: "کوئی حرج نہیں مگر جو خاتون مخصوص ایام میں ہوتو اسے جاہیے کہ جو تعویذ اپنے پاس رکھے چڑے کے اندر رکھے فرمایا کہ دعا ئیں اور قرآن مجید جو کسی

مشکل کے حل یا بیماری کی شفا کے لیے پڑھنا جاہوضرور پڑھولیکن جوافسون ایسے ہوں کہان کے معانی کا شمصیں علم نہ ہوان کو نہ پڑھؤ'۔

كربلائے معلیٰ كى خاك باك كے فائدے اور بعض دواؤں كى خاصيت

अ بہت ی معتبر احادیث میں آیا ہے:

"حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی خاک پاک ہر مرض کے لیے شفا اور سب سے بڑی دوا ہے'۔

会 جناب صادق آل تحرفرماتے ہیں:

"جس شخص کو کوئی بیاری لاحق ہو جائے اور وہ خاک پاک سے علاج کرے تو سوائے اس صورت کے کہ مرض الموت ہو وہ ضرور شفاء پائے گا''۔

@ حضرت امام رضا عليه السلام في ارشاد فرمايا:

"جوسامان كسى جكه بهج تق اس مين تفوزى ى خاك بإك ركه ديت تظ"-

@ ابن يعفور نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے يو جھا:

' بعض لوگ خاک تربت' جناب امام جسین سے فائدہ پاتے ہیں اور بعض نہیں' ارشاد فرمایا' کہ خدا کی فتم جس شخص کا عقیدہ اس کے مفید ہونے پر درست ہے اس کو نفع ضرور ہوگا'۔

کے لیے شفاء ہے اور ستر پیٹیمبروں نے اُسے دعائے برکت وی تھی ہے۔ کی حدیثوں میں آیا ہے: "نمک سے بچھواور زہر ملے جانوروں کا زہر دور ہو جاتا ہے"۔

کو پچھ نہیں سوجھتا تھا میں نے ایک رات جناب امیر الموسنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا کہ''عناب ہیں کرآ تکھوں میں لگا دیں جب بیدار ہوا تو میں نے عناب کو تشکی سمیت پیں کر آگھیں روشن اور اچھی ہو گئیں''۔

ام جعفر صادق علیدالسلام فرماتے ہیں: "کلونجی ہر بیاری کے لیے سوائے مرض الموت کے شفاہے"۔

امام عليه السلام سے كى شخص نے بيشكايت كى:

" مجھے پیشاب زیادہ آنے سے تکلیف ہوتی ہے"۔

فرمایا: " تم مجیلی رات میں کلونجی کھالیا کرو'۔

@ امام عليه السلام نے فرمايا:

"جس گھر میں ہرال ہوتا ہے اس سے شیطان ستر گھر دور بھا گتا ہے اور ہرال ستر بیار یوں کی دوا ہے'۔

کسی پنجمبر نے خدا ہے اپنی امت کی بزدلی کی شکایت کی تھی وہی نازل ہوئی: ""تم اپنی امت کو ہرل کھانے کی ہدایت کرو کہ اس کا کھانا باعث شجاعت ہے"۔

@ حضرت امام حسين عليه السلام في ارشاد فرمايا:

''اگرلوگوں کو ہلیلہ زرد کے فائدے معلوم ہوں تو اسے سونے سے تول کرخریدا لریں''۔

حضرت پینجبراً کرم'' اجوائن' کلونجی اور اہشم مینوں کا سفوف بنوا لیتے تھے اور ایسے کھانوں کے بعد جس سے ضرر کا خوف ہوتا تھا تناول فرماتے تھے اور بھی بھی پہا ہوا نمک اس میں ملا کر کھانے سے پہلے بھی نوش فرما لیتے تھے اور بیفرمایا کرتے تھے کہ اگر میں صبح کو نہار منہ اس سفوف کو کھالوں تو اور کسی چیز کے کھانے کی پروانہیں رہتی کیونکہ بیمعدے کو قوت دیتا ہے' بلغم کو دور کرتا ہے اور لقوے سے بچاتا ہے''۔

@ حضور اكرم كا ارشاد كراى ب:

"الله تعالى في شهد مي ايك خاص بركت عطاكى بي يعنى اس مين تمام امراض

دسواں باب

# لوگوں کے ساتھ زندگی بسرکرنے کے آ داب

ا- رشته دارول غلامول اور نوكرول كے حقوق

@ بہت ی معتبر صدیثوں میں آیا ہے:

"رحم قیامت کے دن عرش الہی کو پکڑ کر میے عرض کرے گا کہ اے پروردگار جس نے دنیا میں صلہ رحمی کی ہے آج اس پر اپنی رحمت نازل فرما اور جس نے دنیا میں قطع تعلقی کی آج تو بھی اس کو اپنی رحمت سے دور کر لے"۔

الله عديث ميل ہے:

"عزیزوں کے ساتھ نیکی کرنے سے اعمال قبول ہوتے ہیں مال زیادہ ہوتا ہے بلائیں دور ہوتی ہیں عمر بردھتی ہے اور قیامت کے روز حساب میں آ سانی ہوگی"۔

المج حضور اکرم کا ارشاد گرامی ہے:

''بل صراط کے دونوں سروں میں سے ایک امانت ہے اور دوسرا صلہ رحم پس جس شخص نے لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کی ہوگی اور دعزیزوں کے ساتھ نیکی کی ہوگی وہ صراط سے بآ سانی گزر کر بہشت میں داخل ہوگا اور جس نے امانت میں خیانت اور عزیزوں کے لیے برائی کی ہوگی اسے دوسرا کوئی عمل فائدہ نہ بخشے گا اور بل صراط اسے جہنم میں پھینک دے گا'۔

﴿ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا: "جولوگ صله رحمی کرتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں سے نیک سلوک کرتے ہیں

ان کے گھروں کی آبادی اور رونق بڑھتی ہے'۔
کھروں کی آبادی اور رونق بڑھتی ہے'۔
کھروں اکرم نے ارشاد فرمایا:

" کی عمل کا اجراتی جلدی نہیں ملتا جتنا کہ عزیزوں کے ساتھ نیک سکوک کرنے

-"K

金 جناب صادق آل محر فرماتے ہیں:

''ہمیں آیک چیز بھی الیی معلوم نہیں ہے کہ جو صلہ رحی کے مائند عمر کو بڑھاتی ہو جانچ بھی الیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی عمر کے تین سال باقی رہ گئے ہیں مگر صلہ رحی کی وجہ سے تین کے ایک شخص کی عمر کے تین سال باقی رہ گئے ہیں مگر صلہ رحی کی وجہ سے تین کے تین ہی رہ جاتے ہیں کیک قطع رحی کی وجہ سے تینتیں سے تین ہی رہ جاتے ہیں کیکن قطع رحی کی وجہ سے تینتیں کے تین ہی رہ جاتے ہیں گئی ۔

@ حضرت امير المومنين على عليه السلام فرمات بين:

''جبعزیز ایک دوسرے کے ساتھ بدی کرتے ہیں تو طرفین کا مال بد کارؤں کے ہاتھ پڑتا ہے''۔

@ حضرت المام تحديا قر عليه السلام نے ارشاد فرمايا:

"تین باتیں ایی ہیں کہ ان کا مرتکب مرنے سے پہلے ان کا عذاب بھلت لیتا

(۱)ظلم (۲)قطع رحمی

(۳) جھوٹی قتم اور اکثر ابیا ہوتا ہے کہ بد کردارلوگوں کے بھی مال اور اولاد بیں صلہ رحمی کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے مگر جھوٹی قتم اور قطع رحمی گھر کے گھر بے چراغ اور نسلیں منقطع کر دیتی ہے'۔

密 حضرت رسول فداً كا ارشاد كراى ب:

''جوشخص اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے یا ان کا پچھے مال پہنچانے کے لیے اپنے پاؤں چل کر جاتا ہے اللہ تعالی سوشہیدوں کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے اور جتنے ''تم اپنے نوکروں' ملازموں کو ہی کھاٹا کھلاؤ جوخود کھاتے ہواور وہی ان کو کپڑا پہناؤ جوخود پہنتے ہو''۔

ا تخضور نے اینے اصحاب سے فرمایا:

"آیاتم بیر جائے ہو کہ میں شہیں وہ لوگ بتا دوں جوسب سے بدتر ہیں عرض کی جی ان اے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرمایا:

(۱) وہ شخص جو تنہا سفر کرتا ہے

(٢) وہ جو قدرت کے عطیات سے لوگوں کومخروم رکھتا ہے

(٣)وه شخص جوائي غلام كو مارتا ہے'۔

ھ سرور کا تنات حضور صلعم فرماتے ہیں:

"جولوگ سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں کے وہ بیر ہیں:

(۱)شهيد

(٢) وہ نوکر جوایئے پروردگار کی اچھی طرح عبادت کرتا ہو اور اپنے مالک کا

خرخواه يو

(٣)عيال دارآ دي جورام سے يربيز كرتا ہو"۔

٢- يروسيول تيبيول اور كني والول كے حقوق

会 حضرت رسول خداً نے فرمایا:

"جرائیل مجھے ہمشیہ پڑوسیوں کا خیال کرنے کے بارے میں اس قدر نصیحت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ ان کوشریک میراث قرار دیں گے"۔
کیا کرتے تھے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ ان کوشریک میراث قرار دیں گے"۔
آپ نے فرمایا: "جوشخص اپنے پڑوی کو تکلیف دے گا اللہ تعالی اس پر بہشت کی خوشبو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا"۔

عضرت امام جعفرصا دق عليه السلام فرمات بين :

"جو شخص اپنے پڑوی کو تکلیف نہ دے گا اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے روز اس کے

قدم وہ اٹھاتا ہے ہر ہر قدم پر چالیس چالیس ہزار درج بہشت میں اس کے لیے بلند کیے جاتے ہیں اور وہ ایباسمجھا جاتا ہے کہ سو برس تک اس نے خدا کی عبادت خلوص کے ساتھ کی ہے'۔ ،

ھ آ تخضرت کا ایک اور فرمان ہے:

" تنین فتم کے آ دی ہرگز بہشت میں داخل نہ ہول گے:

(۱) وہ جس نے شراب لی ہو

(٢) وہ جس نے ہمیشہ جادو کیا ہو

(٣)جس نے ہمیشہ قطع رحمی کی ہو۔

ا حضرت رسول اكرم في ارشاوفر مايا:

''میں نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا کہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور ایک این کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور این کسی عزیز کی شکایت کر رہا ہے میں نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ اس کا اور اس کا کتنی پشتوں کا فاصلہ ہے؟ خطاب ہوا کہ چالیس پشت کا''۔

会 جناب رسول اكرم نے فرمایا:

"جوشخص عزیزوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے میں اس بات کا ضامن ہوں کہ خدا اس کو دوست رکھے گا اس کی روزی فراخ کرے گا اس کی عمر بڑھائے گا اور اس کو بہشت میں پہنچائے گا نیز فر مایا کہ بہشت کی خوشبو ہزار برس کے فاصلے پر پہنچے گی مگر تین فتم کے آ دمی نہ سونگھ سکیں گے:

(۱)جس کو مال باب نے عاق کر دیا ہو

(٢) قطع رحى كرنے والا (٣) بوڑھا بدكار

المام على نقى عليه السلام سے دريافت كيا كيا:

"أيك غلام اليخ آقا كاحكم نهيس مانتا آيا اسے مارنا جائز ہے؟" فرمايا "ونهيس

اگر وہ طبعیت کے موافق ہے تو رکھو ورنہ اسے جانے دؤ'۔

@ حضرت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں:

گنا ہوں ہے درگزر کرے گا"۔

歌 جناب رسول خداً فرماتے ہیں:

"تين چري سب سے برتر بلائيں ين:

(۱)بادشاہ یا حکمران اگرتم اس کے ساتھ احسان کروتو وہ شکریہ ادا نہ کرے گا اور اگر کوئی بدی کروتو معاف نہ کرے گا۔

(۲) وہ پڑوی جو ظاہر میں شخص دیکھ کرخوش ہو اور 'باطن میں مخلص نہ ہو اگر تہاری کوئی نیکی دیکھے تو اے چھپائے اور اس کا تذکرہ بھی نہ کرے اور اگر بدی دیکھے تو اس کا اظہار کرے اور ڈھنڈورا پیٹے۔

(۳)وہ بیوی کہ جب موجود ہوتو بھی شمصیں خوش نہ کرے اور جب غائب ہوتو شمصیں اس کے بارے میں اطمینان نہ ہو۔

فرمایا کہ''جوشخص اپنے پڑوی کا مکان چھین لینے کے لیے اے تکلیف پہنچائے خدا اس کامکان کسی دوسرے پڑوی کو دے دے گا''۔

田 جناب صادق آل حرفرماتين:

''مکان کے ہرطرف چالیس چالیس گھرتک پڑوی کا تھم رکھتے ہیں'۔

آپ کا فرمان ہے کہ''آٹا' روٹی' قرض دینے اور آگ دینے سے انکار نہ کرو

کہ ان باتوں کے علاوہ یہ خوبی اخلاق ہیں اس سے گھر والوں کی روزی بڑھتی ہے'۔
چند کا فرقید یوں کو حفرت رسول خدا کے سامنے لائے اور ان ہیں سے ایک کو اس غرض

چند کا فرقید یوں کو حفرت رسول خدا کے سامنے لائے اور ان ہیں سے ایک کو اس غرض

سے پیش کیا''اس کی گرون مارنے کا تھم دیں اس وقت جرائی نازل ہوئے اور یہ کہا

کہ اے مجہ جس قیدی کی آپ گرون مارنا چاہتے ہیں یہ لوگوں کو کھانا بہت کھلاتا تھا
مہمان نوازی زیادہ کیا کرتا تھا آپ نے اس قیدی سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تیرے

بارے میں مجھے یہ وتی بھیجی ہے اور ان خصلتوں کی وجہ سے میں مجھے قبل سے رہائی ویتا
ہوں اس قیدی نے عرض کی کہ آپ کا پروردگار ان خصلتوں کو بہند کرتا ہے فرمایا ہاں
قیدی نے کہا تو میں اس خدا کی واحد نیت اور آپ کی پیغیمری کی گوائی دیتا ہوں قشم ہے
قیدی نے کہا تو میں اس خدا کی واحد نیت اور آپ کی پیغیمری کی گوائی دیتا ہوں قشم ہے

اس خدا کی جس نے آپ کو دین الہی کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے میں نے اپنے مال سے بھی کو مرمنہیں کیا''۔

金 معتر احادیث شل وارد ہوا ہے:

"يتيم كامال ناحق كھانا گناه كبيره ب

حضور یاک کا ارشاد ہے:

密 حضرت امير المومنين في فرمايا:

"جومون یا مومنہ بیارے کی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے اللہ تعالی ہرہر بال کے بدیے جس پراس کا ہاتھ پھیرا ہے ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا"۔ کے بدلے جس پراس کا ہاتھ پھیرا ہے ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا"۔ ایک ایک جضور اکرم نے ارشاد فر مایا:

"جب يتيم روتا ہے تو عرش الجي لرز جاتا ہے اس وقت پرورگار عالم فرماتا كه ميرے اس بندے كوجس كے مال باپ كو يس نے اٹھا ليا ہے كس نے رلايا ہے؟ ميں اپئى عزت و جلال كی فتم كھاتا ہوں كہ جو اس كوتىلى دے كر چپ كرے گا ميں اس پر بہشت واجب كروں گا"۔

@ حضرت المام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

"الله تعالی قیامت کے دن ایک گروہ کو قبروں ہے اس حالت میں اٹھائے گا کہ ان سب کے منہ ہے آگ کے شعلے نگلتے ہوں گے اور بیہ وہ لوگ ہوں گے جنھوں نے بتیموں کا مال ناحق کھایا ہوگا" جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما تا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمَوالَ اليَّنَمَى ظُلمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِى بُطُونِهِم نَارًا وَسَيَصلُونَ سَعِيرًا

لین "ای میں شک نبیں کہ جولوگ تیموں کا مال ازروئے ظلم کھاتے ہیں وہ

راز اس سے کہہ دو کیونکہ اگر وہ کسی وقت تم ہے پھر جائے تو تمہارے اختیار میں کوئی بات نہ رہے گی''۔

ام حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمايا: اللام نے فرمايا:

'' بیں برس کی محبت قرابت کے برابر ہے اور علم صاحبان علم میں اس سے زیادہ ربط اور میل جول بیدا کر دیتا ہے جو سکے اور حقیقی بھائیوں میں ہوتا ہے''۔

@ مولائے كائنات ارشاوفرماتے ہيں:

''اپنے دوستوں کے ساتھ میساں دوستی رکھواور اپنے آپ کو بالکل ہی ان کے حوالے نہ کرواییا نہ ہو کہ وہ کسی دن تمہارے دشمن ہو جائیں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ مسلسل دشمنی نہ کرتے جاؤ کیونکہ میہ امید ہے کہ شاید وہ کسی دن تمہارے دوست ہو جائیں''۔

حضرت امام موی کاظم علیدالسلام فرمات بین:

" دنیا میں سب سے اچھی دو چیزیں ہیں:

(۱) مکان کی وسعت

(۲) دوستوں کی کثر ت۔

العدالام نے اپنے سے بیفرمایا تھا:

"دووی سوآ دمیوں سے کر لو مگر دشمنی ایک سے بھی نہ کرو اور نیک لوگوں کے

غلام بھی بن جاؤ مگر برے لوگوں کا بیٹا بننا بھی قبول نہ کرؤ'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں:

"جس شخص کو بیا پانچ چیزیں عاصل نہیں ہیں اس کی زندگی عذاب ہے:

(۱) صحت وتندری (۲) امن (۳) دولت (۴) قناعت (۵) سیا دوست

فرمایا" اپنے باپ کے دوستوں کی دوئی نہ چھوڑ و درنہ تمہاری بیرحالت ہو جائے

كى جيے كەروشى سے اندھرے میں چلے گئے"۔

@ مولائے کا تنات حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے:

اینے پیٹ میں آگ جرتے ہیں اور عنقریب وہ واصل جہنم ہوں گئے'۔

٣- دوستول اور برادران ايماني كے حقوق

کے حضرت امیر علی المونین علیہ السلام نے اپ آخری وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کو بیہ وصیت فرمائی کہ "تم اپ مومن بھائیوں کے ساتھ قرتبہ الی اللہ برا درانہ سلوک کروا در نیکیوں کی وجہ سے ان سے دوئی رکھو'۔

@ حضرت امام رضا عليدالسلام نے فرمايا:

''جوشخص کی برادر مومن سے (خدا کے لیے) دوئ کرے اس کو بہشت میں ایک گھر ملے گا''۔

الله عفرت رسول خداً نے ارشاد فر مایا: الله عنوان مایا:

"امام عادل کے چہرے کی طرف نظر کرنا عالم کی صورت و کیمنا کال باپ کی طرف مہربانی وشفقت ہے و کیمنا اور اس برادر مومن کی طرف و کیمنا جس سے خدا کے لیے دوستی ہوعبادت ہے ۔۔۔
لیے دوستی ہوعبادت ہے '۔۔

ا ا وادیث شی آیا ہے:

"مومنوں کے مابین بھائی جارہ اور جان پہچان تو عالم ارواح ہی میں ہو چکی ہے۔ ہے۔ ایک دوسرے کود کھتے ہیں یاد آ جاتا ہے'۔

"مومن مومن مومن کا بھائی ہے مومن مومن کی آئے ہے مومن مومن کا رہنما ہے مومن مومن کا رہنما ہے مومن مومن کو رہنما ہے مومن مومن کے ساتھ خیانت نہیں کرتا مومن مومن پرظلم نہیں کرتا مومن مومن کو فریب نہیں دیتا مومن مومن سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا مومن مومن مومن سے جھوٹ نہیں بولتا اور مومن مومن کی غیبت نہیں کرتا "۔

امام جعفرصادق عليه السلام نے فرمايا:

"جومومن بھائی تم سے تین مرتبہ غصہ ہواور یک مرتبہ بھی تمہارے تق میں کوئی بدی کی بات نہ کے وہ دوئی اور اعتبار کے قابل ہے"۔

فرمایا "دکسی این بھائی یا دوست پر اتنا زیادہ اعتماد نہ کرو کہ اپنے سارے ہی

''جو شخص مقام تہمت پر جائے اور کوئی شخص اس کے بارے میں بدگمانی کرے تو اس خود کو ملامت کرنی چاہیے اور جو شخص اپنا راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ اس کے اختیار میں رہتا ہے اور جو بات دو آ دمیوں سے گزر جاتی ہے وہ فاش ہو جاتی ہے جب تہماری کی سے دوئتی ہو جائے تو اس کے ہرکام کو نیکی پرمحمول کرو یہاں تک کہ اس حدکو پہنے جائے کہ کوئی موقعہ نیک گمانی کا باقی نہ رہے اس طرح جب تک نیک گمان کا موقعہ باقی جائے کہ کوئی موقعہ نیک گمانی کا باقی نہ رہے اس طرح جب تک نیک گمان کا موقعہ باقی نہ رہے اس کے کی قول پر بدگمانی مت کرو اور بہت سے نیک آ دمیوں کو دوست بنا لو کہ بی فراخی' خوشحالی کے زمانے میں مصیبت کے زمانے کے لیے ایک قسم کی ڈھال ہے اور جب مصیبت کا زمانہ آئے گا تو بیہ لوگ دشمنوں کے دفع کرنے کے لیے تہماری ڈھال بن جا ئیں گے ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں مومن بھائیوں خوسال بن جا ئیں گے ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں مومن بھائیوں سے بھی ان کی پر ہیزگاری کے مطابق دوئی رکھو۔ بری عورتوں سے بچو نیک عورتوں سے بھی احتماط کرو'۔

### الم حضرت امام عليه السلام نے فرمایا:

''اگرتم یہ چاہتے ہو کہ تہمارے لیے اعلیٰ درج کی نعمت حاصل ہو اور تہماری مردائلی و مروت درجہ کمال کو پہنچ جائے اور تہمارے امور معیشت کی اصلاح ہو جائے تو نوکروں اور کمینے لوگوں کو اپنے کاروبار میں شریک نہ کرو کیونکہ تم ان پر بھروسہ کرو گے تو وہ خیانت کریں گے اور اگرتم سے کوئی بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے اور اگرتم پر کوئی بلا آ کر پڑے تو مددگار نہ ہوں گے ہمیشہ عقل مند کی ہم نشینی اختیار کرو اگر چہ اس کے مزاج میں سخاوت نہ ہو' اس کی عقل سے فائدہ اٹھاؤ کیکن جو اس عادات والحوار میں عیب ہے تو اس سے بچو' سخی کی ہم نشینی اختیار کرو اگر چہ وہ عقل مند نہ ہو کیونکہ تم اپنی عیب ہے تو اس سے بچو' سخی کی ہم نشینی اختیار کرو اگر چہ وہ عقل مند نہ ہو کیونکہ تم اپنی عقل کے ذریعہ سے اس سخاوت سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اس احمق سے جو بخیل ہو بہت عقل کے ذریعہ سے اس سخاوت سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اس احمق سے جو بخیل ہو بہت بی دور بھا گو'۔

۷- مومنوں کے ایک دوسرے پرحقوق اور مخلوق خدا کے ساتھ نیک سلوک کرنا

این معلی ابن خیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا:

د مسلمان کامسلمان پرخق کیا ہے؟'' فرمایا کہ''سات حق ہیں کہ ان ہیں ہر ایک ضروری ہے اور ان میں سے ایک کا تارک بھی خدا کی دوسی اور اطاعت سے باہر ہے''معلی نے عرض کی'' کہ وہ کیا گیا ہیں؟'' فرمایا'' مجھے خوف ہے کہ بچھے ان کاعلم ہو جائے اور تو ان پرعمل نہ کر ہے اور ان کی ممانعت نہ کر سکے (پھر اس کے بار بار اصرار کرنے پرارشا وفرمایا)

(۱)سب سے آسان اورسب سے پہلائق میہ ہے کہ جو چیزتم اپنے لیے پہند کرتے ہواس کے لیے بھی پہند کرواور جواپنے لیے پہندنہیں کرتے اس کے لیے بھی پہندنہ کرو۔

(۲) اس کے غصے سے بچواور اسے خوش رکھواور جو کچھے وہ حکم دے اسے مانو۔ (۳) جان مال زبان ہاتھ اور پاؤں سے اس کے مددگار رہو۔

(٣) ال كے ليے آئك رہبراور آئينے كے طور پررہو۔

(۵) اگر وہ بھوکا ہوتو تم بھی کھانا نہ کھاؤ اگر پیاسا ہوتو تم بھی پانی نہ پواور اگر اس کے پاس بہننے کے لیے کیڑے نہ ہوں تو تم بھی اپنے لیے لباس نہ خریدو۔

(۲) اگرتمہارے پاس نوکر ہواور اس کے پاس نہ ہوتو ضروری ہے کہ اپنے ملازم کو اس کے کپڑے دھوے کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے اور بستر بچھانے کے لیے بھیج دو۔

(2) اگر وہ شمصیں کسی کام کرنے کے لیے قتم دے تو بجالاؤ اور اگر وہ شمصیں اپنے مکان پر کھانا کھانے کے لیے بلائے تو قبول کرلو اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ اور اگر مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہواور اگر شمصیں یہ معلوم ہو کہ اے کوئی حاجت روائی میں ہو کہ اے کوئی حاجت روائی میں

@ حضرت رسول خداً نے فرمایا:

"جسشخص کی صبح اس حالت میں ہو کہ اے مسلمانوں کے کسی کام کی فکر نہ ہوتو وہ مسلمان نہیں ہے اور جوشخص ہے آ واز سے کہ کوئی مسلمان ہے کہہ کر فریاد کرتا ہے اے مسلمانو! میری فریاد کو پہنچو اور اس کی امداد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے فرمایا مجھے سب سے زیادہ اس شخص سے محبت ہے جُس سے لوگوں کو نفع زیادہ پہنچتا ہو نیز فرمایا کہ جو مسلمان مسلمانوں کے کسی گروہ سے آگ یا پانی کا نقصان دور کرے اس کے لیے مسلمان مسلمانوں کے کسی گروہ سے آگ یا پانی کا نقصان دور کرے اس کے لیے بہشت واجب ہوجاتی ہے '۔

अ جناب صادق آل محر ارشاد فرماتے ہیں:

"مومن کا مومن پر بن ہے کہ اے دل ہے دوست رکھے اور اپنا مال اس عزیز نہ کرے اور اپنا مال اس عزیز نہ کرے اور اگر وہ سفر میں جائے تو اس کے بال بچوں کی خبر گیری کرے اگر کوئی اس برظلم کرے تو اس کی مدد کرے اگر مسلمانوں کا مال تقییم ہوتا ہواور وہ موجود نہ ہوتو اس کا حصہ لے کر اس کے لیے رکھ چھوڑے اور جب وہ مرجائے تو اس کی قبر کی نیارت کیا کرے خود اس پر کوئی ظلم نہ کرے اسے فریب نہ دے اس کی امانت شریانت نہ کرے اور اے کوئی ناپند بات نہ کے اگر اس کے ساتھ بد زبانی کرے گا تو دوئی منقطع ہو جائے گئی۔

اں سے پوچھا کہ ''تو نے اپنے بھائیوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟'' عرض کی اچھی اس سے پوچھا کہ ''تو نے اپنے بھائیوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟'' عرض کی اچھی حالت میں چھوڑا ہے'' فرمایا جوان میں امیر ہیں وہ کچھ غریبوں کے حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟'' عرض کی بہت کم فرمایا ''امراء غریبوں کی ملاقات کو کس قدر جاتے ہیں؟'' عرض کی : کم ۔ فرمایا: ''امراء غریبوں کے ساتھ سلوک کتا کرتے ہیں؟'' عرض کی اتنا کم جس کا عدم وجود برابر ہے'' فرمایا ''پھر وہ ہمارے محب ہونے کا دعویٰ کیوکر کرتے ہیں''۔

فرمایا "نیک لوگول کے دوست بن جاؤ ایک دوسرے سے خالص دوسی کرواور

پیش قدمی کروان باتوں پر عمل کرنے سے شہویں اس سے اور اس کوتم سے سچی محبت ہوجائے گی'۔

الله حضرت رسول خداً نے فرمایا:

''جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اسے جاہیے کہ اپنے عہدو پیان کو پورا کرنے'۔

ارشادفرمایا: هم مرور کائنات حضور اکرم نے ارشادفرمایا:

"مومن كے مومن برسات فق واجب ہيں:

(۱) یکدای کا احرّام کرے۔

(۲)اس کے دل میں اس کی محبت ہو۔

(٣) اپنامال اس کے کام میں صرف کرے۔

(٣) اس کی غیبت کرنا اینے لیے حرام سمجھے۔

(۵)جب وہ بیار ہوتو عیادت کو جائے۔

(٢)جب وہ مرجائے تواس کے جنازے پر حاضر ہو۔

(2)اس كے مرنے كے بعداس كى نكياں بى نكياں بيان كرنے '-

الله مولائ كائنات حضرت على عليه السلام نے فرمايا:

"مسلمان كے مسلمان ير چھاتى بين:

(۱) جب اس کے پاس پنجے تو سلام کرے۔

(٢) جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔

(٣) جب وہ حصنکے تو اس کے لیے دعا کرے۔

(٣) جب وہ مرجائے تو اس کی تجہیر وتکفین میں شریک ہو۔

(۵) جب ضیافت میں بلائے تو قبول کرے

(۲) جو چیز اپنے لیے جاہتا ہے اس کے لیے بھی پیند کرے اور جو اپنے لیے پندنہیں کرتا اس کے لیے بھی نہ کرئے'۔ 图 جناب صادق آل كر في ارشاد فرمايا:

"جو مخص کی موس کوخوش کرے اس نے ای کوخوش نہیں کیا بلکہ حضور پاک کو

خوش کیا ہے"۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: "جوشخص کمی ایک مومن کوخوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بزاروں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے '۔

آپ نے فرمایا ''جو شخص کی برادر مومن کی ایک حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی ایک لاکھ حاجت پوری کرے گا جن میں سے ایک تو بہشت ہو گیا مت کے روز اس کی ایک لاکھ حاجت پوری کرے گا جن میں سے ایک تو بہشت ہو گی دوسرے میہ کہ وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بہشت میں لے جائے بشرطیکہ وہ ناصبی نہ ہول''۔

فرمایا "موسی کی ایک حاجت پوری کرنا ہیں نے ہے بہتر ہے جن میں ہے ہر نے میں ایک لاکھ درہم فرج ہوں'۔

جب کوئی شخص کی مومن کی حاجت برآ وری کے لیے خود چل کر جاتا ہے تو اللہ اللہ اس کے دائیں بائیں ووفر شخ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے استغفار کریں اور برعا مانگیں کہ اس کی بھی حاجت بوری ہو'۔

密 حضرت امام تحد باقر عليه السلام نے فرمايا:

"الركسي موكن كے باس كوئى برادر موكن حاجت لے كرآئے اور وہ اس كى ماجت ہے كرآئے اور وہ اس كى ماجت برآ ورى برقادر نہ ہو اوراس وجہ سے اس كا دل عمليس ہوتو اللہ تعالى اس كے اس كا دل عمليس ہوتو اللہ تعالى اس كے اس بونے بى براس كے ليے بہشت واجب فرمائے گا"۔

密 حفرت امام رضا عليد السلام كا ارشاد كراى ب:

''خدا کے ایسے بندے بھی ہیں جولوگوں کی حاجت روائی ہیں سمی کرتے ہیں اور ز قیامت مطمئن اور بے خوف ہوں گے اور جوشخص کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے اللہ تعالی اس کا دل خوش کرے گا'۔

@ حفرت امام محد باقر عليه السلام ارشاد فرمات ين:

جب باہم ملاقات کرو اور ایک محفل میں بیٹھو تو ہمارے دین اور ہماری احادیث کا ذکر کرؤ'۔

۵- مومنول کی حاجت روائی کرنا' ان کے کاروبار میں کوشش کرنا اور ان کوخوش کرنا اور ان کوخوش کرنا

母 جناب رسول فدا فرمایا:

''جس نے ایک مومن کوخش کیا اس نے جھےخوش کیا اور جس نے جھےخوش کیا اس نے خدا کوخوش کیا''۔

图 حزت المام تحديا قر عليد السلام فرمات ين:

"موكن سے خدہ بيثانی سے بيش آنا نيكی ہے اور اس كى گرو جھاڑ وينا نيكی

امام علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کو حظاب فرمایا کہ "اے مویٰ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کو نہ فقط بہشت عطا کروں گا بلکہ ان کو بہشت کا حاکم مقرر کروں گا حضرت مویٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا کہ وہ مومن جو مومنوں کوخوش کریں'۔

پھراہام علیہ السلام نے فرہایا کہ ''حضرت موئی علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں رہتے تھے اور وہ ان کو تکلیف پہنچانے کے وربے تھا حضرت موئی وہاں سے بھاگ کر کافروں کے ملک میں چلے گئے اور ایک کافر کے ہاں پناہ کی اس کافر نے ان کورہے کے لیے مکان دیا کھانا اور مہر بانی سے چش آیا (اسے مہمان نوازی کے صلا بہ الک کورہے کے لیے مکان دیا کھانا گھانا اور مہر بانی سے چش آیا (اسے مہمان نوازی کے صلا بہ اللہ تعالی کی طرف سے خطاب اوا کہ بیس اپنی عزت و جلال کی فتم کھاتا ہوں کہ اگر بہشت میں تیرے لیے جگہ ہوتی آ میں ضرور تھے کو بہشت میں واخل کرتا مگر بہشت کافروں پر حرام ہے لہذا آتش جہنم کو جگم میں فرون کہ آتی دونوں وقت اس کو بہت کے کہ بیتی اور نہ ڈرائے نیز یہ بھی تھم ہوا کہ فرشتے دونوں وقت اس کو بھرزق پہنچا دیا کریں'۔

"جوشخص کی مسلمان بھائی کے لیے راستہ چل کر جاتا ہے اللہ تعالی پچھتر ہزار فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چلیں اور ہر ہر قدم پر اس کے لیے ایک ایک نیکی لکھیں ایک ایک گراہ مٹائیں اور ایک ایک درجہ بڑھا دیں اور جب وہ اس کی حاجت روائی سے فارغ ہو جائے تو ایک کج اور ایک عمرے کا تواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیں"۔

### 金 جناب صادق آل محر كا ارشاد كراى ہے:

''جوشخص کسی مومن کا ایک غم دور کرے خداوند عالم قیامت کے دن اس کے بہت ہے غم دور کر دے گا اور جس وقت وہ قبر سے نکلے گا تو اس کا دل خوش اور مطمئن ہوگا اور جوشخص کسی مومن کو کھانا کھلائے اللہ تعالی اس کو بہشت کے میوے کھلائے کا اور جوشخص کسی کو پانی بلائے اللہ تعالی اس کو بہشت کی شراب بلائے گا جو سر جمہر الا گئی''۔

### امام سجاد عليه السلام كا فرمان ہے:

"جوشخص کسی برادر ایمانی کی ایک حاجت بر لائے گا اللہ تعالی اس کی ا حاجتیں برلائے گا جن میں سے ایک بہشت ہوگی"۔

آپ نے ارشاد فر مایا: "جوشخص ظالم کے خلاف کسی مومن کی اعانت کرے اللہ تعالیٰ بل صراط سے گزرنے میں اس کی ایسے وقت اعانت کرے گا جب لوگوں کے قدم لڑ کھڑاتے ہوں گے"۔

''جوشخص مرنے کے بعد کسی مومن کو گفن پہنا دے اسے اتنا ثواب ہوگا کہ ا وقت ولا دت سے وفات تک اس شخص کو اس نے کپڑا پہنایا ہے'۔

"جوشخص كى مومن كو ايك اليى خاتون كا رشته دے جو اس سے انس كر \_ تو اللہ تعالى ايك فرشتہ كو اس كى قبر ميں اس كے ليے بھيج دے گا اور بيشخص اپ الل اللہ تعالى ايك فرشتہ كو اس كى قبر ميں اس كے ليے بھيج دے گا اور بيشخص اپ الل اللہ عيال ميں سے جس كو سب سے زيادہ دوست ركھتا ہو گا اس كى صورت ميں وہ فرشنہ آئے گا اور اس كے پاس رہے گا"۔

''جوشخص کسی مومن کی بیاری کی حالت میں عیادت کرتا ہے فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تو کناخوش نصیب ہے بہشت تجھے مبارک ہو''۔

فرمایا ''خدا کی قتم مومن کی ایک حاجت بر لانا خدا کے نزویک متبرک مہینوں (رجب ٔ ذیقعدہ ذی الحجۂ محرم) میں سے دومہینے پے در پے روز بے رکھنے اور اعتکاف کرنے سے بہتر ہے'۔

### @ حضرت امام موی کاظم علیه السلام کاارشاد گرامی ہے:

"قیامت کے دن خدانے ایک سایہ مقرر فرمایا ہے جس کے پنچے انبیاء ہوں کے یا اوصیاء یا وہ مومن جس نے یا اوصیاء یا وہ مومن جس نے کسی مومن بندے کو آزاد کیا ہوگا یا وہ مومن جس نے کسی مومن کا قرض ادا کر دیا ہوگا یا وہ مومن جس نے کسی مومن کی شادی کرا دی ہوگی'۔

# حضرت امام زین العابدین علیه الملام کا ارشاد گرامی ہے:

امام جعفرصا وق عليه السلام فرمات بين:

" جو شخص کسی مومن بھائی کی عیادت کے لیے جائے اسے جاہیے کہ بیار سے اپنے حق میں دعا کا طالب ہو کیونکہ بیار مومن کی دعا فرشتوں کی دعا کا درجہ رکھتی ہے"

图 امام عليه السلام في ارشاد فرمايا:

''آ تکھیں و کھنے میں عیادت نہیں ہوتی اور بیاری کی ابتداء میں تین دن متواتر عیادت کی ابتداء میں تین دن متواتر عیادت چاہیے اس کے بعد ایک ایک دن کر کے اور جب بیاری زیادہ طول پکڑے تو بیار کواس کے بال بچوں میں چھوڑنا چاہیے اور اس کی عیادت کرنا چاہیے'۔

آٹِ نے ارشاد فرمایا ''جب کسی بیمار کو دیکھنے جاؤ تو کوئی سیب یا بھی یا ترنج یا خوشبو یا خودا ہے ساتھ لیتے جاؤ کہ ان چیزوں سے بیمار کوسکون ملتا ہے''۔

فرمایا کہ''عیادت کامل ہے ہے کہ بیمار کے بازو پر ہاتھ رکھ کراس کی صحت کے لیے دعا کریں اور جلد اٹھ آئیں کیونکہ احقوں کی عیادت بیمار کو اپنی بیمار کی سے زیادہ گراں گزرتی ہے''۔

﴿ مولائے کا نئات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

"عیادت کرنے والوں میں اس شخص کو تواب زیادہ ہے جو جلدی اٹھ آئے
سوائے اس صورت کے کہ بیار خود اس کا بیٹھنا پہند کرے اور اس سے بیٹھے رہنے کی
درخواست کرئے۔

۲- مومنوں کو کھانا کھلانا پانی پلانا کپڑے پہنانا 'ان کی ہرفتم کی امداد کرنا اور مظلوموں کی جمایت کرنا

الله حفرت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرمایا:

د' جوشخص ايک مومن کو پيٺ جر کر کھانا کھلائے اس کے ليے بہشت واجب ہوتا

ہے اور جوشخص کمی کافر کا پيٺ جرے تو خدا کے ليے ضروری ہے کہ اس کے پيٺ کو زقوم جہنم سے بجرے'۔

اگر لوگ تمہاری تعظیم و تکریم کرتے ہوں تو بیہ خیال کرو کہ وہ ان کی ذاتی نیکی ہے ہوں تو بیہ خیال کرو کہ وہ ان کی ذاتی نیکی ہے بین اور اگر لوگ تم سے پر ہیز کریں اور تمہاری عزت نہ کریں تو بیہ خیال کرو بیہ ہماری شامت اعمال ہے''۔

ان اصولوں پر عمل کرنے سے زندگی آسان ہو جائے گی دوست زیادہ ہوں گے اور بروں سے کوئی رنج نہ پنچے گا یاد رخمن کم کوگوں کی نیکی سے تم خوش نہ ہوں گے اور بروں سے کوئی رنج نہ پنچے گا یاد رکھولوگوں کے نزد یک سب سے زیادہ عزت اس شخص کی ہے جس کی وہ گھر بیٹھے خبر یں سنا کریں اور وہ سب سے بالکل بے پروا ہو کسی سے کوئی سوال نہ کر ہے اس کے بعد اس شخص کا نمبر ہے جو مختاج ہو گر کسی سے سوال نہ کر سے کیونکہ اہل دنیا سب مال و دولت کے طلب گار بیں اور جو شخص مال میں ان کے سامنے رکاوٹ نہ بنیں وہ انہیں دے سب سے زیادہ پیارا ہے اور جو مانگنے کے بجائے الٹا اپنے مال میں سے انہیں دے دے اس کی منزلت کا تو پچھ ٹھکانا ہی نہیں '۔

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ''جومومن کسی مومن سے کسی ایسی بھلائی کوجس کو وہ مختاج ہوفقد رت رکھنے کے باوجود خود اپنے پاس سے یا دوسرے کے ذریعے سے پہنچا سکتا ہوروک لے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو اس طرح محشور کرے گا کہ منہ سیاہ ہوگا آ تکھیں نیلی' ہاتھ گردن میں بندھے ہوئے اور طوق پڑا ہوا اور بیفر مائے گا کہ تیری خیانت کی سزا ہے کہ جو تو نے خدا و رسول کے ساتھ کی' پھر تھم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ''۔

ﷺ حضرت امام مویٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: '' تین آ دمی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے اور اس دن اس

کے سوا اور کوئی سامیہ ہی نہ ہو گا۔

(۱) وہ جوایئے مسلمان بھائی کی شادی کرا دے۔

(۲) وہ ضرورت کے وقت اسے ملازم دے۔

(٣)وہ جو کی مسلمان بھائی کا راز پوشیدہ رکھے'۔

دیا اور میں اس کو ہرگز نہ بخشوں گا''۔

@ حفرت رسول خداً كا ارشاد كراى ب:

''جوشخص خود پیٹ بھر کر کھانا کھا کرسور ہے اور اس کا مسلمان بھائی بھوکا رہے وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا''۔

密 حضرت صادق آل محرّ نے فرمایا:

"اگر کسی شخص کے پاس مکان ہو اور کسی مومن کو اس مکان میں رہنے کی ضرورت ہو اور صاحب مکان راضی نہ ہوتا ہو تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرما تا ہے کہ میرے اس بندہ نے اس حاجت مند بندے کو دنیا کا ایک مکان دینے میں بخل کیا میں اپنی عزت کی فتم کھا تا ہوں کہ اس کو بہشت میں ہرگز داخل نہ ہونے دیا جائے"۔

الله حفزت رسول خداً كا فرمان ہے:

''اگر کوئی شخص مسلمانوں کے راستے میں سے کوئی الیمی چیز ہٹا دے جس سے انہیں تکلیف پہنچتی ہوتو خداوندعالم چارسوآ بیتیں پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے جن کے ہرحرف کے بدلے دس نیکیاں ملیں گی''۔

ایک اور روایت میں فرمایا:

"ایک بندہ صرف ای وجہ ہے بہشت میں جائے گا کہ اس نے مسلمانوں کے رائے سے ایک کا نٹا ہٹا دیا تھا"۔

图 حضرت صادق آل محر فرماتے ہیں:

''کسی شخص سے حاجت بیان کرنے سے پہلے اس کے لیے تخذ بھیجنا اچھی بات ہے سیبھی فرمایا کہ کہ آپس میں ہدیے اور تخفے بھیجو کہ ہدیہ بھیجنے سے دلوں میں بغض و کینہ باقی نہیں رہتا نیز فرمایا کہ ہدیہ جن برتنوں میں آئے وہ واپس لوٹا دو کہ پھر بھی ہدیہ آتا رہے''۔

حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

"جوشخص کسی مسلمان کو ایسے مقام پر جہاں پانی مل سکتا ہو پیاس بھر پانی بلا دے تو اللہ تعالی اس کوایک پیاس پانی کے بدلے ستر ہزار نیکیاں عطا فرمائے گا اور اگر ایس جگہ پانی بلائے جہاں پانی کم یاب ہوتو اس کو ایسای تواب ہوگا گویا اولا و اساعیل میں سے دس غلام آزاد کر دیئے"۔

''جوشخص اپنے مومن بھائی کو خدا کے لیے کھانا کھلا دے تو اس کا ثواب غیر آ دمیوں میں سے ایک لاکھ کو کھانا کھلانے کے برابر ہے''۔

فرمایا کہ'' چار کام ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی کوئی شخص بجا لائے گا تو داخل بہشت ہو گا (۱) بیاسے کوسیراب کرنا۔ (۲) بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلانا۔ (۳) بے لباس کو کپڑا پہنا نا۔ (۴) غلام کو جومصیبت میں ہوآ زاد کرا دینا''۔

金 حضرت رسول خداً فرماتے ہیں:

"فدا كے نزويك تين عمل سب سے بہتر ہيں:

(۱) کسی بھو کے مسلمان کو پیٹ جر کر کھانا کھلانا۔

(٢) كى مىلمان كا قرض ادا كرنا-

(۳) کسی مسلمان کاغم والم دور کرنا۔فرمایا کہ جس گھرسے بھوکوں کو کھانا نہیں دیا جاتا اس سے خیروبرکت اس سے بھی جلد دور ہو جاتی ہے جتنی جلد اونٹ کے کوہان میں چھری اتر جاتی ہے۔

@ حضرت امام سجاد عليه السلام كا ارشاد كرامي ہے:

''جس شخص کے پاس زائد کپڑا ہو اور اسے بیہ بھی علم ہو کہ کسی مومن بھائی کو
اس کی احتیاج ہے اور وہ اسے نہ دے اللہ تعالی کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا اور جو
شخص پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کے قریب میں کوئی مومن بھوکا رہے تو اللہ تعالیٰ
فرشتوں سے فرما تا ہے کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ اس بندے نے میرے حکم کی
نافرمانی اور دوسروں کی اطاعت کی آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے اس کے عمل پر چھوڑ

ہماری ملاقات کا تواب لکھا جائے''۔

图 جناب صادق آل محد في ارشاد فرمايا:

"جوشخص کسی بیار کی عیادت کے لیے جاتا ہے ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے گھر بلیٹ کرنہیں آتا اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں''۔

魯 امام عليه السلام قرماتي بين:

''جوشخص خدا کی خوشئودی کے لیے کسی بیار مومن کی عیادت کرے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا کہ وہ قبر میں اس کی عیادت کو آئے اور قیامت تک اس کے لیے طلب مغفرت کرتا رہے''۔

الله حضرت امام موی کاظم علیدالسلام نے فرمایا:

''جب کوئی شخص بیار ہوتو اسے جاہیے کہ لوگوں کو اپنی عیادت کے لیے آنے کی اجازت دے کیونکہ جو جولوگ آئیں گے ان کی ایک ایک دعا قبول ہوگی''۔

٨-مفلسول كمزورول مظلومول بورهول اورمصيبت زدول كے حقوق

المام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"مفلس مومن مال دارمومن سے چالیس برس پہلے بہشت میں پہنچ جا کیں گے پھر فرمایا کہ میں شخصیں ایک مثال ساؤں فقیر اور امیر کی مثال دو کشتیوں کی سی ہے جو محصول کی چونگی کے پاس سے ہو کر گزریں جو کشتی خالی ہوگی اسے فوراً چھوڑ دیں گے اور جو بھری ہوگی اسے فراً چھوڑ دیں گے اور جو بھری ہوگی اسے مال کا حساب کرنے اور محصول لینے کے لیے کھہرائے رکھیں گے۔"۔

فرمایا "بندے کا جس قدر ایمان بڑھتا ہے اس قدر روزی نگ ہو جاتی ہے یہ کھی فرمایا کہ اگر مومین طلب رزق کے لیے دعا میں آہ و زاری نہ کرتے تو معمولی حالت سے اور بھی زیادہ روزی نگ ہوا کرتی "۔

عناب امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

ے-مومنوں کی ملاقات اور بیاروں کی عیادت

ه حضرت امام محمد باقر عليه السلام اور حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ہيں:

"جوشخص الله تعالی کی خوشنودی کے لیے کسی برادرموئن کی ملاقات کو جاتا ہے تو الله تعالی ستر ہزار فرشتے اس پر مقرر فرما دیتا ہے کہ جب تک وہ اپنے گھر بلیٹ کر آئے اسے آواز دیتے رہیں کہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بہشت تجھے مبارک ہو'۔

@ حفرت محمصطفی کا ارشادگرای ہے:

"جوشخص کسی براور مومن کی ملاقات کے لیے اس کے مکان پر جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تو میرا مہمان ہے اور میری ہی ملاقات کو آیا ہے اور تیری فیافت میرے ذمہ ہے اور چونکہ تو اپنے برادر کو دوست رکھتا ہے لہذا میں نے بچھ پر مہشت واجب کردی"۔

امام جعفر صاوق عليه السلام في داؤد ابن سرجان سي فرمايا:

''میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دواور ہے کہہ دو کہ خدا اس بندے پر رحمت کرتا ہے جو کسی دوسرے کے پاس بیٹھ کر ہماری حدیثیں سنا تا ہے کیونکہ ان دو کے ساتھ میں تیسرا ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ان دونوں کے لیے طلب مغفرت کرتا ہے اور جب تم ایک دوسرے سے ملتے ہواور ہماری حدیثوں کا ذکر کرتے ہوتو اس ملاقات اور ذکر کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا دین و مذہب تمہارے لیے زندہ ہو جا تا ہے اور ہمارے بعد سب سے بہتر وہ شخص ہے جو ہماری حدیثوں کا ذکر کرے اور ہمیں یاد کرے'۔

@ امام عليدالسلام نے فرمايا:

"جوشخص ہم پراحسان نہ کر سکے وہ ہمارے مانے والوں میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ نیکی کرے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہی تواب لکھا جائے گا جو ہمارے ساتھ نیکی کرنے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہی تواب لکھا جائے گا جو ہمارے ساتھ نیکی کرنے سے لکھا جاتا اور جو ہماری ملاقات کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ ہمارے مانے والوں میں سے نیک لوگوں کی ملاقات کو جائے تا کہ اس کے لیے

''اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غریب مومنوں پر بہت زیادہ مہر بانی کرے گا اور فرمائے گا کہ میں نے تم کو دنیا میں اس وجہ سے مفلس نہیں کیا تھا کہ تم میرے نزدیک بے حیثیت سے (ہرگز نہیں) آج تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں جس جس جن آپ سے دنیا میں نیکی کی ہے اس کا ہاتھ پکڑو اور بلا تکلیف بہشت میں لے جاؤ ان میں سے ایک شخص عرض کرے گا خداوند اہل دنیا کے پاس بہت زیادہ نعتیں سے جاؤ ان میں سے ایک شخص عرض کرے گا خداوند اہل دنیا کے پاس بہت زیادہ نعتیں تھیں عمدہ اور نفیس کیڑے پہنتے تھے لذیذ کھانے کھاتے تھے اعلیٰ اور عالیشان کو شیوں میں رہتے تھے بہترین سوار یوں پر سوار ہوتے تھے آج جمیں بھی ایس بی میں سب چیزیں میں رہتے تھے بہترین سوار یو گا کہ میں نے جو جو نعتیں اہل دنیا کو ابتدائے دنیا سے عزایت فرما جواب میں ارشاد ہوگا کہ میں نے جو جو نعتیں اہل دنیا کو ابتدائے دنیا سے انتہائے دنیا تک عطا کی تھیں ان سب سے ستر ستر گنا آپ میں سے ایک ایک کو دے دیں'۔

فرمایا که ''ایک مالدار شخص جوعدہ اور انتھے کیڑے پہنے ہوئے تھا حضرت رسول خداً کی خدمت میں آیا اور بیٹھ گیا بھر ایک غریب آدمی جو میلے کیلے کیڑے پہنے ہوئے تھا آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا اس مالدار آدمی نے اپنا دائن جو اس غریب آدمی کے ساتھ بیٹھ گیا اس مالدار آدمی نے اپنا دائن جو اس غریب آدمی کم ساتھ لگ گیا تھا اپنی طرف کھنچ لیا حضور پاک نے اس سے فرمایا کہ کیا تو ڈرگیا کہ اس کا افلاس مجھے چٹ نہ جائے عرض کیا نہیں فرمایا پھر کیا اس بات کا خوف تھا کہ تیرک کیا افلاس مجھے دولت اس کے پاس چلی نہ جائے عرض کیا نہیں فرمایا پھر کیا ایہ خیال تھا کہ تیرک کی کیڑے میلے نہ ہو جا کیں؟ عرض کیا ہے بھی نہیں حصرت نے فرمایا پھر تو نے ایک حرکت کیوں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا ایک ہم نشین نفس کہ شیطان سے بھی بدتر ہے جو کری چیز کو میری نظر میں مزین کر کے دکھلاتا ہے اور ہر نیکی کو معیوب البذا میں اس حرکت کی تلافی میں جو بھے سر زد ہو اپنا آدھا مال اس غریب آدمی کو دے دیتا ہوں کی تالانی میں جو بھے سے سر زد ہو اپنا آدھا مال اس غریب آدمی کو دے دیتا ہوں حضرت نے اس غریب آدمی کی نبیس۔ حضرت نے اس غریب آدمی کی نبیس۔ مشکر نہ ہو جادی کو نہیں کیوں نہیں کوں نہیں ؟ غریب نے کہا جھے خوف ہے کہیں میں بھی آپ ہی جیس می مشکر نہ ہو جادی کو ہے۔ کہیں میں بھی آپ ہی جیسا مشکر نہ ہو جادی کو ہے۔ کہا جمے خوف ہے کہیں میں بھی آپ ہی جیسا مشکر نہ ہو جادی 'نہیں کیوں نہیں؟ غریب نے کہا جمھے خوف ہے کہیں میں بھی آپ ہی جیسا مشکر نہ ہو جادی 'نہیں کیوں نہیں؟ غریب نے کہا جمھے خوف ہے کہیں میں بھی آپ ہی جی جسا مشکر نہ ہو جادی 'نہیں

母 جناب صاوق آل مُحرِّ نے ایک پریثان حال سے سوال کیا:

الله بعاب معاری ال مد سے ایک پریان حال سے جن کے خرید نے سے اور الی الی چیزیں دیکھتا ہے جن کے خرید نے سے عاجز ہو؟''عرض کی''جی ہاں میرے آقا ۔۔۔'' آپ نے فرمایا''جب تو الی چیز دیکھے جس کا خریدنا تیری طافت سے باہر ہے تو تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کھی جاتی ہے'۔۔

ام موی کاظم علیدالسلام فرماتے ہیں: العام فرماتے ہیں:

"الله تعالی فرماتا ہے کہ میں نے امراء کو اس لیے دولت مند نہیں کیا کہ وہ میرے نزدیک کوئی عزت رکھتے ہیں نہ غرباء کو اس لیے ناچیز کیا کہ وہ میری نظر میں ذلیل وخوار ہیں بلکہ میں نے غرباء کے ذریعہ سے امراء کا امتحان لیا ہے کیونکہ غرباء نہ ہوتے تو امراء کو بہشت کی صورت بھی دیکھنی نصیب نہ ہوتی "۔

آپ نے فرمایا کہ''جوشخص کسی مومن کو اس کی مفلسی کی وجہ سے حقیر و ذلیل سمجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو تمام مخلوق کے سامنے ذلیل ورسوا کرے گا''۔

@ حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

"لوگول میں سب سے زیادہ ذلیل وہ ہے جو اور لوگوں کو ذلیل کرتا ہے"۔

@ حضرت امير المومنين نے فرمايا:

''اپے مومن غریب بھائیوں کو حقیر مت سمجھو کیونکہ جو کسی مومن کو حقیر جانے گا اللہ تعالیٰ سوائے تو بہ کے اور کسی طرح اسے اس مومن کے ساتھ بہشت میں واخل نہ کرے گا''۔

جناب صاوق آل محر فرماتے ہیں:

''جو شخص لوگول سے مصلحا مٰداق کرتا ہے گویا اسے ان کی محبت کی پچھ پروانہیں ہے''۔

ابن الى طالب ارشاد فرمات بين : على ابن الى طالب ارشاد فرمات بين : ووكس مسلمان كو دُوانا اور دهمكانا جائز جبين بين بين مسلمان كو دُوانا اور دهمكانا جائز جبيل ہے '۔

''جوموش طافت رکھنے کے باوجود اپنے موش بھائی کی اعانت نہ کرے اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کی اعانت سے دست بردار ہو جاتا ہے'۔

@ حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام كا ارشاد كرامى ب:

" جو تحص کی عاجز بندے کو رائے میں سواری ہے گرا ہوا پائے اور جس حال میں کہ اس کا فریادرس نہ ہواس کی فریادری کرے اپنی سواری پر سوار کرے اس کا بوجھ (سامان) اپنی سواری پر رکھ دے تو اللہ تعالی اس سے حظاب فرما تا ہے کہ تو نے اپنے مومن بھائی کی امداد میں اپنے آپ کو بہت پچھ تکلیف دی اور اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کی تیرے لیے چند فرشتے مقرر کرتا ہوں جن کی تعداد ان سب آ دمیوں سے کوشش کی تیرے لیے چند فرشتے مقرر کرتا ہوں جن کی تعداد ان سب آ دمیوں سے زیادہ ہے جو ابتدائے دنیا سے انتہائے دنیا تک بیدا ہوئے یا ہوں گے اور ان میں سے ہراکیک کی قوت اتن ہے کہ تمام آ سانوں اور تمام زمینوں کا اٹھالینا اس کے نزد یک کوئی بات نہیں کہ تیرے لیے بہشت میں مجنے تو بہشت کے بادشا ہوں میں شار کیا کرتے ہیں تا کہ تو جس وقت بہشت میں جنچے تو بہشت کے بادشا ہوں میں شار کیا

اور جو شخص کسی مظلوم سے ظالم کے ضرر کو دفع کرے جو وہ اس کے بدن یا مال کو پہنچانا چا ہتا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی تمام باتوں کے حروف کی گنتی کے برابر اور اس کے تمام حرکات وسکنات کی گنتی کے برابر اور جنتی دیر اسے لگے اس دیر کی تعداد کے مطابق لا کھ لا کھ فرشتے پیدا کرے گا کہ وہ ان شیطانوں کو دفع کرتے رہیں جو اس شخص کی گرائی کا ارادہ کرتے ہوں اور ہر چھوٹے سے ضرر کے مقابلے ہیں جو اس نے دفع کیا ہو گا بہشت ہیں اس کو لا کھ ملازم اور لا کھ حوریں عطا کی جائیں گی وہ سب اس کی ضرمت اور عزت کریں گے اور کہیں گے کہ تو نے اپنے برادر مومن کا مال یا جسمانی ضرر دور کیا تھا ہم اس کا معاوضہ ہیں'۔

会 جناب رسول خداً كا ارشاد كراى ہے:

"جو شخص بوڑھے آ دی کی اس کے بڑھا ہے کی وجہ سے عزت کرے اللہ تعالی

الله حضرت رسول خداً كا ارشاد كراى ہے:

''جوشخص اپنے کسی مومن بھائی کی لطف و مہربانی سے بات کر کے عزت برطائے یا اس کی کوئی حاجت برلائے یا اس کا کوئی رہنج وغم دور کرے تو جنتی دیروہ اس کی حاجت برلائے یا اس کا کوئی رہنج وغم دور کرے تو جنتی دیروہ اس کی حاجت برآ وری یا مہربانی و مدارت میں صرف کرے گا اتنی دیر رحمت الہی اس کے سر پرسایہ گان رہے گا'۔

فرمایا کہ مومن کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے مومن سے لڑنا کفر ہے اور اس کی۔ غیبت کرنا خدا کی نافرمانی ہے'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين :

''جوشخص کسی مومن کوکسی افسر کے ذرایعہ سے نقصان پہنچانے کی دھمکی دے اور کوئی نقصان پہنچانے کی دھمکی دے اور کوئی نقصان نہنچائے وہ جہنم میں جائے گا اور جو دھمکی بھی دے اور نقصان بھی پہنچائے وہ جہنم میں فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ہوگا''۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

"جولعنت كى شخص كے منہ سے تكلی ہے وہ كردش كرتی ہے اگر اس كامستحق اسے ل كار اس كامستحق اسے ل كار اس كامستحق اسے ل كيا تو اس پر پڑتی ہے ورندلعنت كرنے والے پرلوث آتی ہے"۔

图 امام عليدالسلام في قرمايا:

"جوشخص کسی مومن کی بات کا طعنہ دے اس کی موت سب سے بدتر ہوگی اور وہ اس بات کا مزاوار ہے کہ اس کا انجام بخیر نہ ہو"۔

会 جناب صاوق آل محر ارشاوفرماتے ہیں:

"جس مومن کے ہاں الی رکاوٹ ہو کہ دوسرا مومن اس کے پاس نہ آسکے
اللہ تعالی قیامت کے دن بہشت کے اور اس کے درمیان ستر ہزار الی الی ویواری
قائم کر دے گا کہ ہر دیوار کی چوڑائی ہزار ہزار برس کی راہ ہوگی اور دیوارسے دوسری
دیوار تک ستر برس کی راہ علیجدہ ہوگی'۔

魯 امام عليدالسلام في فرمايا:

فرمایا کہ جولوگ بلاؤں میں مبتلا ہیں ان کی طرف کم دیکھو' ان کے پاس مت جاؤ اور جب ان کے پاس سے گزرنے کا موقع ملے تو جلد گزر جاء ایبا نہ ہو کہ جو انہیں بیاری ہے شمصیں نہ لگ جائے''۔

会 حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

"جبتم ایسے لوگوں کو دیکھو جو بلا میں مبتلا ہیں 'تو الحمد اللہ پڑھو مگر انہیں سننے نہ دو کہ انہیں رنج نہ پہنچ'۔

9- مومنوں کے حقوق کا خیال کرنا

@ حفرت رسول خداً كا ارشاد كراى ب:

"جوشخص خدا اور رسول پر ایمان لایا ہو وہ ایم محفل میں ہرگز نہ بیٹھے جہاں کسی امام کو گالی دیتے ہوں یا کسی مسلمان کی غیبت کرتے ہوں"۔

会 آپ نے ارشادفر مایا:

"جو شخص كى مسلمان كى فيبت كرتا ہے اس كے روز ہے اور وضوكا ثواب جاتا رہتا ہے اور قیامت كے دن اس كے جم سے مردار سے بھى بدتر ہو آئے گى جس سے تمام اہل محشر كو تكليف ہوگى۔ اور اگر وہ توبہ كرنے سے پہلے مر جائے گا تو اليا سمجھا جائے گا كہ اللہ تعالى كى حرام كى ہوئى چيز وں كو طلال جانتا تھا اور جو شخص كى مومن بھائى براحيان كر سے يعنى كى محفل بيں لوگ اس كى فيبت كرتے ہوں اور بياسے روك دے تو اللہ تعالى دنيا و آخرت كى بزار قتم كى برائيوں سے اسے نجات دے گا اور اگر طاقت ركھنے كے باوجود منع نہ كرے گا تو فيبت كرنے والے كے گناہ سے ستر گنا برائى اس كے نامہ اعمال بيں كھى جائے گئے"۔

母 جناب صاوق آل حمر في فرمايا:

" کسی موکن کا وہ عیب اور گناہ ظاہر کرنا جو خدانے پوشیدہ کیا ہو غیبت ہے اور ایبا کوئی عیب لگانا جو اس میں نہ ہو بہتان ہے '۔

آئ نے فرمایا کہ" تین خصلتیں ایس ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی جار باتیں

اس کو قیامت کے خوف سے بے خوف کرے گا ریجھی فرمایا کہ سفید داڑھی والے مومن کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے'۔

نیز بیہ فرمایا کہ''جوشخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تغظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے'۔

图 حضور اكرم نے فرمایا:

"جوشخص کسی اندھ (نامینے) کی دنیوی حاجت سے کوئی ایک حاجت پوری کرے یا اس کی حاجت براری کے لیے بچھ راستہ چلے یا اپنی طرف سے کوئی الیم تدبیر و کوشش کرے کہ اللہ تعالی اس نامینے کی حاجت بر لائے تو خداوند عالم اس شخص کو دنیا میں نقصان اور آخرت میں آتش جہنم سے نجات دیتا ہے اور اس کی ستر دنیوی حاجتیں بر لاتا ہے اور جب تک یہ نامینا کے کام میں مشغول رہتا ہے رحمت الہی مسلسل حاجتیں بر لاتا ہے اور جب تک یہ نامینا کے کام میں مشغول رہتا ہے رحمت الہی مسلسل اس پر مبذول رہتا ہے رحمت الہی مسلسل اس پر مبذول رہتی ہے"۔

密 حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

''مصیبت زوہ اور جذامی ( کوڑھ میں مبتلاشخض) کی طرف نہ دیکھو کہ انہیں اس سے رنج پہنچتا ہے''۔

فرمایا کے'' جذای ہے اس طرح بھا گو جیسے شیر سے بھا گتے ہواور جب ان سے بات کروتو تمہارے اور ان کے درمیان کم از کم ایک گز کا فاصلہ ہو''۔

田 جناب صادق آل محر فرماتے ہیں:

''جب اس قتم کے لوگوں کو دیکھونو خدا سے عافیت طلب کرو اور ان کے مرض سے غافل نہ ہو کہ کہیں تہارے بدن پر سرایت نہ کر جائے''۔

金 حضرت رسول خداً نے ارشاوفر مایا:

" پانچ آ دمیول سے اجتناب بہت ضروری ہے:

(۱) كوژه ميں مبتلاشخص (۲) سفيد داغ والے سے (۳) ديوانے سے

(m) 718 = (a) xes 2 17 (m)

اس کے لیے لازم ہو جائیں گی:

(۱) جو بات کے اس میں جھوٹ نہ ہو۔

(۲) معاملات اور تعلقات میں لوگوں پرظلم نہ کرے۔

ان تین صفتوں کے ہونے سے ضروری ہے کہ لوگ اس کی عدالت کے قائل

:097

(۱) اس کی مروت کے مداح

(۲) اس کی غیبت ان پر حرام ہو

(۳) اس کی دوتی واخوت ان پر واجب

密 جناب رسول خداً ارشاو فرماتے ہیں:

"فیبت زناسے برتر ہے کیونکہ زنا کار جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کر لیتا ہے اور غیبت کرنے والے کی توبہ اس وفت تک قبول نہیں ہوتی جب تک مرعی معاف نہ کر دے "۔

المام جعفرصاوق عليدالسلام فرماتي بين:

"جب تہارے بھائی موجود نہ ہوں تو ان کو اس سے زیادہ نیکی کے ساتھ یاد

كروجيها كهتم جائة ہوكه غائبانه وه شهيں يادكرين'۔

فرمایا جو' وشخص کھلے عام فسق و فجور کاار تکاب کرتا ہے وہ کسی بات کی پروانہیں کرتا اس کا کوئی احترام نہیں ہے اور نہ اس کی غیبت حرام ہے'۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرماتے بين:

"ان تین آ دمیوں کا کوئی احترام نہیں ہے (۱) صاحب بدعت (۲) امام ظالم یعنی ظالم حکمران یا ظالم سردار (۳) علانیہ طور پر گناہ کرنے والا فاسق"۔

@ حضرت امام محمد ما قر عليه السلام نے فرمايا:

"جس شخص كے سامنے اس كے مون بھائى كى غيبت كى جائے اور وہ اس ك

حمایت کرے تو اللہ تعالی ونیا و آخرت میں اس کی حمایت نہ کرے گا اور اگر طاقت رکھنے کے باوجود اس غیبت کو نہ روکے اور اس مومن بھائی کی حمایت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل کرے گا'۔

ا المحداين فضل في حضرت امام موى كاظم عليه السلام عن كى:

"مومن بھائیوں میں سے ایک ایبا شخص ہے کہ اس کی بعض باتیں ایسی سنے میں آتی ہیں کہ وہ مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتیں اور جب میں اس سے ان باتوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو وہ انکار کرتا ہے حالانکہ یہ خبر مجھے بہت سے معتبر لوگوں سے پینچی ہے " آپ نے فرمایا کہ" اپنے مومن بھائی کے مقابلے میں اپنے و یکھنے اور سننے کو جھوٹا سمجھو اور اگر بچاس آ دمی قتم کھا کر گواہی دیں اور وہ ان سب کے خلاف کے تو اس کی بات کی تقمد بی کرو اور ان سب کو جھوٹا سمجھو اور اس کی ایسی بات کو ظاہر نہ کرو کہ جو اس کے نقصان یا عیب کا موجب ہو"۔

会 حضرت رسول خداً نے ارشاوفر مایا:

''جوشخص کسی گناہ کا نام لے کر کسی شخص کو رسوا کرنے گا اسے اتنا عذاب ہو گا کہ گویا وہ گناہ اس نے خود کیا اور جوشخص کسی فعل پر کسی مومن کو طعنہ کرے گا جب تک وہ فعل خود نہ کرے گا دنیا سے نہیں جائے گا''۔

امام سجاد عليه السلام نے فرمايا: اللام نے فرمايا:

''جوشخص مسلمانوں کی عزت و آبرو کے خلاف بری باتیں بنانے سے اپنے آپ کوروکے خداوندکریم قیامت کے دن اس کے سب گناہ بخش دے گا''۔

امام موی کاظم علیدالسلام نے فرمایا:

''جو شخص کسی آ دی کے بارے میں الی بات بیان کرے جسے لوگ جانتے ہیں۔ غیبت نہیں''۔

田 جناب صادق آل گر فرماتے ہیں:

"جو بلاتمهارے مومن بھائی پر آتی ہے اس پرخوش مت ہواور اُسے رہے مت

الله حضرت رسول خداً کا ارشادگرامی ہے: '' ناراضگی اور جدائی تین دن سے زیادہ نہ ہونی چاہیے''۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

''جب تک دومسلمان آپس میں رنجیدہ اور ایک دوسرے سے علیحدہ رہتے ہیں شیطان بہت خوش خوش رہتا ہے اور جب دونوں کی صلح صفائی ہو جاتی ہے تو اس کے گھٹے ٹوٹ جاتے ہیں اور بند سے بند جدا ہوجا تا ہے اس وفت وہ چیختا ہے کہ ہائے یہ کیا بلا میرے سر پر نازل ہوگئ'۔

حضرت رسول الله كا ارشاد كراى ہے:

"جو دومسلمان آپس میں رنجیدہ ہو کر ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں اور تین دن گزرنے پر آپس میں سلح نہ کریں تو دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کزرنے پر آپس میں سلح نہ کریں تو دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان سے ایمان محبت اٹھ جاتی ہے اور جو شخص ان دونوں میں سے پہلے صفائی پیش کرے گا وہی پہلے بہشت میں جائے گا"۔

# ۱۰- ظالموں کے ساتھ کیا روبیا ختیار کرنا جاہیے؟

ﷺ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام نے اپنے مانے والوں سے ارشاد فر مایا:

"اے مومنو! اپنے باوشاہ (سربراہ مملکت) کی اطاعت ترک کر کے اپنے آپ
کو ذلیل مت کرو اگر باوشاہ عادل ہے تو خدا ہے اس کی سلامتی کی دعا کرواور اگر ظالم
ہے تو اس کی اصلاح کی دعا کرو کیونکہ تمہاری بہتری تمہارے بادشاہ کی بہتری ہے اور
منصف باوشاہ مہربان باپ کی مانند ہوتا ہے لہذا اس کے لیے خدا ہے ان باتوں کی دعا
کروجن کی اپنے لیے کرتے ہوان باتوں کی نہ کروجن کی اپنے لیے نہیں کرتے ہو''۔
کروجن کی اپنے لیے کرتے ہوان باتوں کی نہ کروجن کی اپنے لیے نہیں کرتے ہو''۔

﴿ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

''جوکسی بادشاہ سے نگرا کر تکلیف اٹھائے خدا اسے کوئی ثواب نہیں دیتا نہ اسے سبرعطا فرما تا ہے''۔

اميرالمونين على عليه السلام نے حضرت امام حسن عليه السلام كو

پہنچاؤ شاید اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس نے وہ بلا دور کر کے تمہاری طرف بھیج دے'۔

فرمایا ''جوشخص اینے مومن بھائی کی کسی مصیبت پرخوش ہوگا وہ جب تک ای مصیبت میں مبتلا نہ ہوگا دنیا ہے نہیں جائے گا''۔

فرمایا'' جو شخص کسی موکن پر طعنه زنی کرے گا خدا اس کو دنیا و آخرت میں ذکیل کرے گا''۔

密 حضرت رسول خداً كا ارشاد كراى ہے:

"سب سے برتر جھوٹ بیے کہ لوگوں پر بدگمانی کی جائے"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص اپنے مومن بھائی پر کوئی تہت لگائے تو اس کے دل میں ایمان اس طرح زائل جاتا ہے جس طرح پانی میں نمک''۔

の حضرت رسول اكرم في ارشاد فرمايا:

''تم میں جولوگ سب سے بدتر ہیں تنہیں بتادوں؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں یارسول اللہ فر مایا: سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چفلخوری کرتے ہیں ووستوں میں جدائی ڈالواتے ہیں اور بے عیب لوگوں پر عیب لگاتے ہیں'۔

امام محمد باقر عليدالسلام في فرمايا: عليدالسلام في فرمايا: "چغل خورول پر بهشت حرام ہے"۔

@ جناب صادق آل محمد عليه السلام في ارشاد فرمايا:

"جودو قض ناراض ہو کر جدائی اختیار کرتے ہیں ان سے ایک خداکی ناراضگی اور لعنت کا ضرور مستحق ہوتا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہو جاتے ہیں "کسی نے عرض کی کہ" اگر ایک شخص ان میں سے مظلوم ہوتو وہ لعنت کا مستحق کیوں ہے؟" فر مایا "وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے پاس جاکر صفائی کیوں نہیں کر لیتا کہ وہ اس کی غلطی سے درگز کرے اور نیکی و مہر بانی سے پیش آئے"۔

وفات کے وقت سے وصیت کی تھی:

'' نیک لوگوں سے ان کی نیکی کی وجہ سے محبت کرنا' اور برے لوگوں سے ظاہری طور پر اچھے طریقے سے ملنالیکن دل میں انہیں قطعی طور پر اچھانہ سمجھنا''۔

@ جناب صاوق آل محمد عليه السلام فرمات بين:

"جس شخص نے ظالموں کی بقا جاہی گویا اس نے اس بات کو پہند کیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کریں اس نے إعلانيه طور پر اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی'۔

@ حضرت رسول خداً فرماتے ہیں:

"خپار چیزیں دل کوخراب کرتی ہیں اور نفاق کو اس طرح پیدا کرتی ہیں جس طرح پانی درخت کو اگاتا ہے گانا اور موسیقی سننا 'فخش بکنا' بادشاہ کے ہاں حاضری دینا اور شکار کے لیے جانا''۔

金 حضرت رسول خداً ارشاد فرماتے ہیں:

"قیامت کے دن ایک منادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کرے گا کہ ظالموں اور ان کے تمام مددگاروں کو لاؤیہاں تک کہ جضوں نے ان کی تھیلی کا منہ باندھا ہے یا ایک قلم تک بھی ان کو کلاؤیہاں تک کہ جضوں کے ساتھ محشور کروں ۔

ایک قلم تک بھی ان کو کلر کر دیا ہے ان سب کو ظالموں کے ساتھ محشور کروں ۔

فرمایا کہ ''جتنا کوئی بادشاہ مقرب ہو جاتا ہے اتنا ہی خدا سے دور ہو جاتا ہے اور جتنا کسی بندے کا مال زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا حساب سخت ہوتا ہے اور جتنی کسی بندے کی حکومت زیادہ ہوتی ہے اشتے ہی اس کے شیطان بڑھ جاتے ہیں''۔

ریہ بھی فرمایا کہ''بادشاہوں اور ان کے مصاحبوں کے درباروں سے بہت زیادہ اجتناب کرو کیونکہ جوتم میں سے بادشاہوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ خدا سے زیادہ دور ہو جاتا ہے اور جو خدا کو چھوڑ کر بادشاہ کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کی پرہیزگاری سلب کر لیتا ہے اور اس کو متحیر و پریشان چھوڑ دیتا ہے'۔

عض کی: عضری نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی:

"آپ ان امور اور معاملات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو لوگوں کو بادشاہوں کی طرف سے میرد ہوتے ہیں؟" حضرت نے فرمایا کہ" بادشاہوں کے کاروبار میں شرکت کرنا ان کی امداد کرنا اور ان کے کاروبار کے انتظام و انصرام میں کوشش کرنا ایک طرح کا کفر ہے اور ان کی طرف جان بوجھ کرنظر کرنا گناہ کبیرہ ہے"۔

حضرت على عليه السلام كا ارشاد گراى ہے:

"جو خص کی مالدار کے سامنے جا کر آہ و زاری کرے اس کا دو تہائی وین جاتا "

@ حضرت امام تحديا قر عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص کسی ظالم بادشاہ کے پاس جا کراس کو پرہیزگاری کا حکم دے اور اس کو پندونصیحت کرے تو اس شخص کو تمام جنوں اور انسانوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا''۔

على ابن حمزه كا كہنا ہے:

''میرا ایک دوست بنی امیہ کے حکومتی دفتر میں کام کرتا تھا اور اس نے میرے ہمراہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ میں بنی امیہ کی پہری میں کام کیا کرتا تھا جس سے میں نے بہت پچھ مال ججع کیا ہے'' حضرت نے فرمایا کہ''اگر لوگ تیری طرح تحریم میں بنی امیہ کی امداد نہ کرتے ان کے لیے مال غنیمت ججع نہ کرتے ان کی طرف سے لڑائیاں نہ لڑتے' ان کے پاس اکٹھے نہ رہتے تو وہ کسی طرح ہمارا حق غصب نہ کر سکتے'' اس شخص نے عرض کی''جو پچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اب کوئی تدبیر ہے؟'' حضرت نے فرمایا: ہے مگر تو میرے کہنے کے مطابق عمل کرے گا؟'' اس نے عرض کی کہ''یا بن رسول اللہ کروں گا فرمایا جو پچھ تو نے بنی امیہ کی گا؟'' اس نے عرض کی کہ''یا بن رسول اللہ کروں گا فرمایا جو پچھ تو نے بنی امیہ کی ایک کو بہچانتا ہے وہ اسے گھری میں رہ کر پیدا کیا ہے اس میں سے جس جس کے مالک کو بہچانتا ہے وہ اسے واپس دے دے اور جس مال کے مالک کو نہیں بہچانتا اس کو خیرات کر دے اگر ایسا واپس دے دے اور جس مال کے مالک کو نہیں بہچانتا اس کو خیرات کر دے اگر ایسا کرے گا تو میں تیرے لیے بہشت کی ضانت دیتا ہوں'' وہ شخص سر جھکا کرکوئی گھنٹہ بھر

سوچتا رہااس کے بعد سراٹھا کر اس نے عرض کی کہ '' میں ایبا ہی کروں گا'' علی بن حزہ کہتے ہیں کہ'' وہ ہمارے ساتھ کوفہ میں آیا اور اس نے تمام مال جس طرح سے کہا تھا اس طرح دے ڈالا یہاں تک کہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی دے دیئے ہم نے آپی میں چندہ کر کے اس کے لیے کپڑے خریدے اور کچھ نقد خرج کے لیے دیا چند مہینے کے بعد وہ بھارہ اس کی عیادت کو گیا تو اس وقت اس کی جان کی کی صالت مہینے کے بعد وہ بھارہوا میں اس کی عیادت کو گیا تو اس وقت اس کی جان کی کی صالت تھی لیکا یک آئھ کھولی اور اتنا کہا کہ حضرت صادق علیہ السلام نے اپنی ضانت پوری کی اور مرگیا ہم اسے دفن کر آئے دوسرے برس میں حضرت کی خدمت میں گیا جوں ہی اور مرگیا ہم اسے دفن کر آئے دوسرے برس میں حضرت کی خدمت میں گیا جوں ہی بھی پوری کردئ'۔

ا مفوان شتر بان حضرت امام موی کاظم علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت نے ارشاد فرمایا:

"تیری اور سب با تیس تو اچھی ہیں مگر ایک بیہ بات بری ہے کہ تو اپنے اونٹ خلیفہ ہارون کو کرایہ پر دیتا ہے "صفوان نے عرض کی: "واللہ میں نے اپنے اونٹ کبھی اسے برے کام کے لیے یا شکار کے لیے یا لہوولہب کے لیے کرائے پر نہیں دیئے بلکہ بمیشہ مکہ معظمہ جانے کے لیے کرائے پر دیتا ہوں اور میں خوداس کے ساتھ بھی نہیں جاتا اپنے نوکروں اور غلاموں کو بھیج دیتا ہوں "فرمایا" آیا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اسے عرصے تک زندہ رہے کہ تیرا کرایہ ادا کر دے ؟ "عرض کی" بے شک" فرمایا" جوان کی زندگ کا خواہاں ہے وہ ان میں محبوب ہے اور جوان میں شار ہے وہ جہنمی ہے "۔

حضرت امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص ظالم بادشاہ کی حکومت سے راضی ہو جائے اور اس کی امداد کرے وہ اس کے دوستوں میں شار ہوگا''۔

密 حفرت رسول خداً ارشاد فرماتے ہیں:

"میری امت کے دوگروہ ایسے ہیں کہ ان کے اچھے ہونے میں تمام امت کی

بہتری ہے اور ان کے برے ہونے میں ساری امت کی خرابی ہے اول فقہاء دوسرے سلاطین'۔

### @ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين:

"اس امت میں ہے جو ہماری امامت کا اعتقاد رکھتے ہوں گے ان سب کے لیے مجھ سے نجات کی امید ہے مگر تین فتم کے آ دمی اس سے متنتی ہیں (۱) وہ طاقتور کیے مجھ سے نجات کی امید ہے مگر تین فتم کے آ دمی اس سے متنتی ہیں (۱) وہ طاقتور کیران جو اپنی رعایا پرظلم کرتا ہو (۲) وہ شخص جو دین میں بدعت پیدا کرتا ہو (۳) وہ شخص جو علانے فتق و فجور کرتا ہو'۔

نیز فرمایا: '' تین شخص ایسے ہیں کہ ان سے جو جھٹڑا کرے گا وہ ذلیل وخوار ہو گا: (۱) باپ (۲) بادشاہ (۳) قرض خواہ

会 حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

"بادشاہ دنیا میں سب سے زیادہ بے وفا ہوتے ہیں اور انہی کے سب سے کم دوست ہوتے ہیں'۔

### حضور اکرم کا ارشاد ہے:

"جس شخص کولوگوں کی حکومت میسر آئے اور عدالت پر کمر باندھ لے اپنی قیام گاہ کا دروازہ کھلا رکھے اور پردہ اٹھا دے کہ ہرکس و ناکس اس کے پاس بلا روک ٹوک آئے اور وہ سب کی داد فریاد سے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ قیامت کے دن اس کے خوف کو امن سے بدل دے اس کو بہشت میں داخل کرے"۔

فرمایا ''جب اللہ تعالیٰ کو رعیت کی بہتری منظور ہوتی ہے تو ان کے اوپر مہر بان بادشاہ مسلط فرما تا ہے اور اسے منصف وزیر عنایت فرما تا ہے'۔

母 آپ نے ارشادفر مایا:

"جس وفت الله تعالیٰ نے بہشت کو پیدا کیا بیدارشاد فرمایا کہ میں اپنی عزت و جلال کی قشم کھاتا ہوں کہ ان آ دمیوں کو بھی بہشت میں داخل نہ کروں گا:

(١) جو بميشرشراب يت بيل

(۲) چغل خور

(۳) د يوث

(٣) ظالموں كى طرف سے لوگوں كو مار بيث كرنے والے

(۵) قبرين اکھاڑنے والے

(٢) چونگى كامحصول كرنے والے

(2) قطع رحى كرنے والے

(٨) وہ لوگ جو جركے سائل كے قائل ہيں۔

会 جناب صادق آل محمرٌ فرماتے ہیں:

''جوشخص مسلمانوں کا حاکم ہو جائے اور ان کے اموال کی طرف متوجہ نہ ہو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت اس سے ہٹا لے گا اور اس کی پروانہ کرے گا'۔

ھ آپ نے فرمایا:

"الله تعالیٰ نے اپنے پیغیروں میں سے ایک پیغیر کے پاس جو ایک ظالم بادشاہ کی سلطنت میں رہتے تھے یہ وتی بھیجی کہتم جا کر اس بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نے تھے اس لیے بادشاہ نہیں مقرر کیا کہ تو لوگوں کوئٹل کرے اور ان کا مال چھین لے بلکہ میں نے تھے اس لیے بادشاہ بنایا ہے کہ مظلوموں کو مجھ سے فریاد کرنے کی نوبت نہ آئے کے کوئکہ میں مظلوموں کی دادری ضرور کرتا ہوں خواہ وہ کا فرہی کیوں نہ ہوں"۔

@ حضرت امام تحد باقر عليه السلام فرماتے بين:

"جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام صعدا ہے اور اس پہاڑ میں ایک میدان ہے جس کوستر کہتے ہیں اور ایک کنواں جس کا نام میہب ہے جس وقت اس کنویں کو کھول دیا جاتا ہے تو تمام اہل جہنم اس کی گرمی سے چیخ اٹھتے ہیں اور بید کنواں ظالموں کے لیے محضوص ہے"۔

@ محد ابن اساعل ابن برليع كبته بين :

"حضرت امام رضا عليه السلام نے ارشاد فرمايا كه بادشامول كے دربار ميں

ایک گروہ خدا کے بندوں کا بھی ہوتا ہے جن کو پروردگار عالم دین حق عطا فرما تا ہے اور شہروں پر اختیار دیتا ہے کہ اس کے دوستوں کو نقصانات اور جور و جفا سے بچائیں اور مسلمانوں کے کاروبار درست کر دیں اور مومنوں کی بدحالی میں ان کے پشت و پناہ بنیں اور ہمارے غریب مومن ان کا وسیلہ تلاش کریں اللہ تعالیٰ ای گروہ کی وجہ سے مومنوں کے خوف کو امن سے بدل دیتا ہے یہ لوگ ظالموں کی سلطنت میں راہ راست پر چلنے والے اور حق پر فابت قدم رہنے والے اور زمین پر خدا کی امان ہیں۔ ان کے نور سے اہل آ سان کو ای طرح روثنی پہنچتی ہے جس طرح ستاروں سے اہل زمین کو قیامت کے دن ان کے نور سے میدان حشر منور ہو جائے گا یہ گروہ بہشت کے لیے پیدا قیامت کے دن ان کے نور سے میدان حشر منور ہو جائے گا یہ گروہ بہشت کے لیے پیدا کی ہوا ہے '' آگر تم بھی اس گروہ میں شار ہونا چا ہے ہوتو ہمارے خالص مومنوں کوخوش رکھا کو گ

الم موى كاظم عليه السلام في ارشاد فرمايا:

''جوشخص کسی ایسے آ دمی کی حاجت بادشاہ یا حاکم تک پہنچا دے جواپنی حاجت خود اس تک نہ پہنچا سکتا ہو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے قدم بل صراط پر قائم کر دےگا''۔

الکے تحص محمد اوقاف کا انجارج ہے اور اس میں خرج کرنا جائز جانتا ہے اور بے دوئے تھی محکد اوقاف کا انجارج ہے اور اس میں خرج کرنا جائز جانتا ہے اور بے دھڑک مال وقف اپنے صرف میں لاتا ہے مجھے بھی بھی اس کے گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اگر میں اس کا کھانا نہ کھاؤں تو مجھ سے وشمنی کرتا ہے اور بھی بھی میرے لیے ہدیہ وتخذ بھی بھیج دیتا ہے حضرت نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اگر اس مال وقف کے سواجس پر اس کا قبضہ ہے اس کے باس کچھاور مال یا صورت معاش ہے تو وقف کے سواجس پر اس کا قبضہ ہے اس کے باس کچھاور مال یا صورت معاش ہے تو اس کا کھانا بھی کھانا کرو اور اس سے تخذ بھی لے لیا کرو اور اگر سوا اس مال حرام کے اور کچھاس کے پاس نہوں کرو اور اگر سوا اس مال حرام کے اور کچھاس کے پاس نہوں کرو اور اس سے تخذ بھی لے لیا کرو اور اگر سوا اس مال حرام کے اور کچھاس کے پاس نہیں ہے تو نہ اس کا کھانا کھاؤ نہ اس کا تخذ قبول کرو '۔

田 جناب صادق آل تحر ارشاد فرماتے ہیں:

پرظلم کرنے کا خیال نہ ہو''۔

اا- كافرول اور مخالفول كے ساتھ ميل جول كئے ركھنے اور تقيد كاذكر

امام جعفرصادق عليه السلام فرمات بين:

''موئن کے لیے (اپنے ہم وطن) کافروں کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرنا یا امانت کے طور پر ان کو اپنا مال دینا کہ وہ اس کے لیے پچھ خریدیں یا کوئی اور چیز ان کے حوالے کرنا یا ان سے دوئتی رکھنا مناسب نہیں ہے''۔

حضرت امام موی کاظم علیه السلام نے فرمایا:

"مسلمانوں کو آتش پرست کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھانا یا ایک فرش پر بیٹھنا' یا اس کا ہم نشین ہرگز نہیں ہونی جا ہیے''۔

آپ نے فرمایا کہ اگر شمصی نفرانی یا آتش پرست ڈاکٹر یا طبیب کے پاس
اپنی حاجت لے جانی پڑے تو اس کوسلام کرنے یا اور کوئی دعائیہ فقرہ اس کے بارے
کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تمہارے سلام و دعا سے اس کو کچھ فائدہ حاصل نہ
ہوگا'۔

حضرت رسول خداً نے ارشاوفر مایا:

"آپ اہل کتاب کو پہلے سلام نہ کرو اور اگر وہ آپ کو سلام کریں تو جواب میں صرف" عسلیک "کہ دوان کے ساتھ مصافحہ نہ کروکنیت سے ان کا نام نہ لو گر مجوری کے وقت ان سب باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے"۔

﴿ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی:

"میرا کا فروں کے ملک میں جانا ہوتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہاں
مرگیا تو انہیں کے ساتھ محشور ہوگا'' حضرت نے نے فرمایا'' یہ غلط ہے بلکہ اگر تو وہاں مرگیا
تو اکیلا محشور ہوگا اور قیامت کے دن تیرا نور تیرے آگے ہوگا''۔

لوگوں نے امام علیہ السلام سے پوچھا: "بہودیوں اور نصرانیوں کے لیے کیے اور کن الفاظ میں دعا کریں "۔

"تین قتم کے دعا کیں اللہ تعالیٰ کی درگاہ ہے کھی ردنہیں ہوتیں (۱) نیک اولاد کے خلاف کے خلاف میں باپ کی دعا اور بری اولاد کے خلاف باپ کی بددعا (۲) ظالم کے خلاف مظلوم کی بددعا اور ظالم سے بدلہ لینے والے کے حق میں مظلوم کی دعا (۳) اس مومن کے حق میں مظلوم کی دعا (۳) اس مومن کے حق میں جو ہم اہلیے گی دوئی کی وجہ سے ضرورت مندمومن کی اپنے مال سے مدد کرے اس ضرورت مندمومن کی دعا' اور جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود اپنے دوسرے مومن بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے سے انکار کرے۔ اس کے برخلاف مختاج مومن کی بددعا"۔

حضرت رسول خداً کاارشاد ہے کہ'' خدا ندعالم فرما تا ہے کہ میرا غصہ اور غصب دوستم کے لوگوں پر سخت اور شدید ہے ایک تو ظالم جوظلم کرتا ہے' دوسرے اس شخص پر جو میرے سواکسی اور سے طالب امداد ہوتا ہے''۔

الله مولائے کا نئات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: "اصل ظالم اس کا مددگار اور جوشخص اس کے ظلم سے راضی ہو تینوں شریک گناہ

-"

@ جناب صاوق آل محمد عليه السلام فرمات ين:

"جو شخص کسی پرظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس پر مسلط کر دیتا ہے کہ اس پر مسلط کر دیتا ہے کہ اس پر یا اس کی اولا دیر وییا ہی ظلم کرے'۔ یا اس کی اولا دیر وییا ہی ظلم کرے'۔

فرمایا کہ''جوشخص کسی مومن کاحق روک لے گا خدواندعالم قیامت کے دن اس
کو پانچ سو برس تک ایک جگہ کھڑا رکھے گا یہاں تک کہ اس کے پیننے سے ندیاں جاری
ہو جا کیں گی اور منادی ندا کرتا ہوگا کہ بیہ وہی ظالم ہے جس نے خدا کا مقرر کیا ہواحق
نہ دیا تھا اس کے بعد جالیس روز تک اس پر ملامت کی جائے گی پھر تھم ہوگا کہ اب اس
کوجہنم میں لے جاؤ''۔

الله عفرت رسول خداً ارشاد فرماتے میں: ﴿ معرت رسول خداً ارشاد فرماتے میں:

"سب سے بہتر جہادیہ ہے کہ جب کوئی شخص سوکر اٹھے تو اس کے ول میں کی

## ١٢- زندول يرمردول كے حقوق

یاد رکھنا جا ہے کہ جب کی شخص پر موت کے آثار ظاہر ہوں تو پہلے اے خود ا ہے حال کی طرف توجہ کرنی جا ہے کیونکہ اُسے عاقبت کا دائمی سفر در پیش ہے چتانچہ اس کے یاس شایان شان زاد راہ ہو۔ لہذا پہلی چیز جواس کے لیے ضروری ہے گناہوں كا اقرار و اعتراف كزشته ير ندامت أكنده كے ليے كامل توبه اور الله تعالی كے حضور میں گریہ و زاری تا کہ وہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور جوخوفناک کیفیتیں آئندہ پیش آنے والی ہیں ان میں اے اس کے حال پر نہ چھوڑ دے اس کے بعد وصیت کی طرف متوجہ ہو اور خدا اور مخلوق خدا کے جو حقوق اینے ذمہ رکھتا ہوسب اوا کر دے سے بات بسماندگان کے لیے نہ چھوڑ جائے کیونکہ مرنے کے بعد اپنا اختیار باقی نہیں رہتا اینے مال کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنا پڑتا ہے اور جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین وصیتوں اور وارثوں کے دلوں میں وسوے ڈالتے ہیں اور میت کے ذمہ جوحقوق تھے وہ نہیں اوا ہونے دیے اور میت کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ جھے اتن ہی در کے لیے واپس لے چلو کہ میں جو جو نیکیاں اپنے مال سے کرنا جاہتا ہوں کرلوں مگر اس کی کوئی نہیں سنتا اور اس وقت کی حسرت و ندامت ہے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا پھر ایے تہائی مال کی این عزیزوں کے لیے صدقات و خیرات کے لیے اور جن جن کے لیے مناسب سمجھے وصیت کر دے پھر موئن بھائیوں سے اپنی غلطیاں بخشوائے مثلاً کسی کی غیبت کی ہو یا اعانت کی ہو یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اور وہ موجود ہول تو ان سے معافی کی درخواست کرے اور اگر وہ موجود نہ ہول تو دوسرے مونین سے درخواست كرے كہ وہ ان سے اس كا قصور معاف كرا ديں اس كے بعد اپنے بال بچوں كو غداير توكل كر كے كى امين كے سپر دكر دے اور چھوٹے بچوں كے ليے ايك وصى مقرر كرے اس کے بعد اپنا کفن منگوائے اس پر شہادتیں اوررعقا ئد حقد اذ کار وعا کیں جن کا بری بڑی کتابوں میں بورا بورا ذکر موجود ہے۔ خاک تربت جناب سیداشہداء علیہ السلام ے لکھوائے بیکض اس صورت میں جاہے کہ جب پہلے سے غافل ہو اور کفن تیار نہ رکھا

فرمایا میکهو: بَارَکَ اللّٰهُ لَکَ فِی دُنَیاکَ لِعِنَ اللّٰدِتَعَالَی تَجْھِے تیری دنیا میں برکت دے '۔

فرمایا''اگر یہودیوں' نصرانیوں اور بھوسیوں سے مصافحہ کروتو کپڑا ہاتھ پر لپیٹ کرمصافحہ کرواور اگرتمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ سے جھو جائے تو ہاتھ دھوڈالو''۔

فرمایا''اگر کافروں سے مصافحہ کروتو ہاتھوں کومٹی یا دیوار سے مل ڈالو اور اگر کسی وشمن اہل بیت سے مصافحہ کروتو ہاتھ دھو ڈالؤ'۔

علماء کہتے ہیں کہ '' خاک یا دیوارے اس صورت میں ہاتھ ملنا چاہیے جب کہ خود مسلمان کا ہاتھ یا ان میں ہے کسی کا ہاتھ تر ہو (ورند تر نہ ہونے کی صورت میں دھونا ہی ضروری ہے)''۔

@ حضرت امام صادق عليه السلام فرمات بين:

'' تقیہ ایمان کی ڈھال ہے جوشخص تقیہ نہیں کرتا وہ ایمان ہی نہیں رکھتا ہے بھی فرمایا دین کے دس حصوں میں سے نو جھے تقیہ ہے''۔

@ حضرت امير المومنين على عليه السلام فرمات بين :

'' مخالفوں کے ملک میں تقیہ واجب ہے اور جوشخص نقصان سے بیخے کے لیے تقیہ کے طور پرفتم کھائے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ و کفارہ نہیں''۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليد السلام نے فرمايا:

"مخالفوں سے تقیہ کرو اپنا مذہب چھپاؤ اور اپنے دین کی حفاظت کرو کیونکہ تم وشمنوں میں ایسے ہی ہو جائے وشمنوں میں شہد کی محصیاں اگر برندوں کو بیہ معلوم ہو جائے کہ ان کے بیٹ میں شہد ہے تو ایک کو زندہ نہ چھوڑیں اور اگر دشمنوں کو بیہ معلوم ہو جائے کہ ان کے بیٹ میں شہد ہے تو ایک کو زندہ نہ چھوڑیں اور اگر دشمنوں کو بیہ معلوم ہو جائے کہ ہماری محبت تمہمارے سینوں میں ہے تو وہ بیشک تم سب کو مار ڈالیں"۔

会 حضرت امام رضا عليد السلام نے فرمايا:

'' ''جوشخص موقع پرتقیہ کو ترک کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تارک نماز یاد رکھنا 'عاہیے کہ دشمنوں کے ملکوں میں جس وقت کسی ضرر کا خوف ہوتو تقیہ کرنا واجب ہے'۔

ہو ورنہ مومن کو چاہے کہ ہمیشہ اس کا گفن پہلے سے تیار گھر میں موجود رہے گا ہمرحال
کفن مہیا کر لینے یا پہلے سے موجود ہوتو سامنے مگوا لینے کے بعد مال اور اہل وعیال کا خیال چھوڑ دے اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے اس کو یاد کرے اور بیہ بچھ لے کہ یہ فانی چیزیں میرے کام کی نہیں ہیں بلکہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالی کے لطف و رحمت کے سوا اور کوئی چیز میرے کام نہیں آ سکتی اور جب میرا مجروسہ خدا پر ہے تو پسما ندگان کے کام خود بخو دسنور جا کیں گے۔ اور اگر میں زندہ بھی رہوں گا تو اللہ تعالی کی مشیت کے کام خود بخو دسنور جا کیں گئے ساتا ہوں نہ نقصان ۔ حالا نکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا ان کا کے بغیر نہ انہیں کوئی نقع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان ۔ حالا نکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا ان کا فالق ہے اور سب سے زیادہ مہر بان بھی پھر چاہے کہ امید و بیم کی حالت اختیار کرے فالق ہے اور ام میں اور رحمت خداوندی اور جناب رسالتما با اور ام کہ طاہرین کی شفاعت کا حد سے زیادہ امیدوار اور ان ہزگوں کی تشریف آ وری کا منتظر رہے کیونکہ وہ ہزرگوار اس وقت امیدوار اور ان ہزگوں کی تشریف آ وری کا منتظر رہے کیونکہ وہ ہزرگوار اس وقت تشریف لاتے ہیں اپنے مانے والوں کو بشارت دیتے ہیں اور ملک الموت سے سفارش فرماتے ہیں۔

رہا وہ امر جومر نے والے کے عزیزوں اور اس کے مومن بھائیوں سے متعلق ہے ان کو چاہے کہ اسے اس حالت میں اکیلا نہ چھوڑیں بلکہ اس کے پاس قرآن مجید دعا کیں مورہ لیبین اور اسائے طاہرین اور ویگر اعتقادات مثلاً بہشت و دوزخ کے برق ہونے کا خدا کے کامل صفات سے متصف ہونے کی اور ناقص صفتوں سے بری ہونے وغیرہ وغیرہ کی بار بارتعلیم دیں اور اگر وہ خود نہ کہہ سکتا ہوتو اسے پڑھ پڑھ کر ساکیں نیز دعائے عدیلہ اس کے سامنے پڑھیں اور اگر وہ عربی نہ جانتا ہوتو اس کے ساکی مان قبلہ کی طرف کر دیں اور اس وقت ناپاک حالت میں کوئی مرد وعورت اس کے پائ نہ آئے کہ فرشتے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر لوگ موجود نہ ہوں تو مجبوری کی حالت میں ان کو بھی پاس رہنے کی اجازت ہے کین جب موجود نہ ہوں تو مجبوری کی حالت میں ان کو بھی پاس رہنے کی اجازت ہے کین جب موجود نہ ہوں تو مجبوری کی حالت میں ان کو بھی پاس رہنے کی اجازت ہے کین جب موجود نہ ہوں تو مجبوری کی حالت میں ان کو بھی پاس رہنے کی اجازت ہے کین جب مان نکانے کا وقت آئے تو پاس سے ہوئے ہیں۔

"الركسي شخص كى جان تكنى وشوار ہوتو اسے اس جگه لے جائيں جہاں وہ بميشہ

نماز پڑھتا رہا ہویا اے جائے نماز پرلٹا دیں جس پروہ نماز پڑھا کرتا تھا تا کہ اگر آرام ہونا ہے تو شفا ہو جائے گی ورنہ جان آسانی ہے نکل جائے''۔

图 حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمايا:

"مرنے والے پر حالت احتفار میں ہرگز ہاتھ مت رکھواور اگر وہ ہاتھ پاؤں مارے تو اسے نہ روکو جیسا کہ جاہل کرتے ہیں بلکہ اس کے پاس قرآن مجید پڑھو' ذکر الہی کرواور محمراً ل محمر پر درود بھیجو''۔

اور حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كا ايك فرزند حالت احضار ميل تھا اور حضرت أم عليه السلام مكان ميں ايك طرف بيٹے ہوئے تھے۔ جو شخص اس كے باس جاتا آپ اے روكتے اور بيفرماتے تھے كہ ہاتھ اس پر نہ ركھنا كيونكه اس حالت ميں وہ بہت ہى ناتواں ہے اور اس پر ہاتھ ركھنا ايما ہے جيے اے قل كرنا"۔

田 جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا:

"ایئے سرنے والوں کو لا الاالمه الله تلقین کرو کیونکہ جس کا آخری کلام بیکلمہ ہوگا وہ بہشت میں داخل ہوگا"۔

田 حضرت امام جعفر صادق عليد السلام نے فرمايا:

"شیطان ہر شخص کے پاس اس کے مرنے کے وقت شیاطین کے ایک گروہ کو تعینات کر دیتا ہے کہ جس وقت اس کی جان تکلی ہو دین کے بارے اس کے دل شیں شک ڈالتے رہیں اگر مرنے والا موسی کامل ہے تو اس کے دل میں وہ شک نہیں ڈال سکتے گر دوسروں کی حالت انتہائی مشکل میں ہوگی اس لیے ضروری ہے جب تک مرنے والا بات کر سکے اسے دعا نمیں شہادتیں اور اقرار امامت آئم معصومین ایک ایک کر کے بتلاتے رہیں ہو

جب کی مومن کا انتقال ہو جائے تو سنت ہے کہ اس کی آئکھیں اور منہ بند کر کے شوڑی کے بیچے سے سرتک ایک پٹی بائدھ دیں اور ہاتھ سیدھے کرکے پہلوؤں کے برابر کر دیں اور ایک کپڑا اس کو اڑھا دیں اس کے پاس قرآن مجید پڑھیں اور ججہیز و

مین میں بہت جلدی کریں'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليد السلام نے ارشاد فرمايا:

"برادران ایمانی کواس کے مرنے کی خبر کرنی جاہیے کہ وہ اس کے جنازے پر آ کر نماز پڑھیں اور اس کے لیے استغفار کریں تا کہ میت کو بھی ثواب ہو اور ان کو بھی''۔

### 密 جناب صادق آل تحر نے فرمایا:

"جب لوگ مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا عطیہ جو ہم مجھے دیتے ہیں وہ بہشت ہے اور پہلا عطیہ جو تیرے جنازے پر آنے والوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے"۔

فرمایا ''جوشخص کسی مومن کے جنازے کے ساتھ دفن تک رہے گا اللہ تعالی قیامت کے دن سر فرشتے اس کے لیے مقرر فرمائے گا کہ قبرے لے کر مقام حساب تک اس کے ساتھ رہیں اور اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں''۔

ان سب حدیثوں کا ظاہر مطلب ہیرکہ''اگر مومن کا جنازہ ہوتو اس کے آگے آگے چلنا اچھا ہے مگر اہل خلاف کے جنازے کے آگے نہ چلنا چاہیے کیونکہ عذاب کے

فر شنے اس کے استقبال کو آتے ہیں اور جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا مکروہ ہے'۔ ھے حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا:

"جو شخص جنازے کی مشائعت کرے گا ہر ہر قدم پر اس کے لیے لا کھ لا کھ نیکیاں لکھی جائیں گی اور لا کھ لا کھ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مثانے جائیں گے اور لا کھ لا کھ درجہ اس کے لیے بہشت میں بلند کیے جائیں اور اگر اس جنازے پر نماز پڑھے گا تو اللہ تعالی اس شخص کی وفات کے بعد لا کھ فرشتے اس کے جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے بہیجے گا جو دفن ہونے کے وقت تک اس کے لیے استعفار کرتے رہیں گے اور اگر یہ خض دفن ہونے کے وقت تک ساتھ رہا تو اللہ تعالی انہیں لا کھ فرشتوں کو جو اس کے جنازے پر بھیج جائیں گے مقرر فرما دے گا کہ قیامت کے دن تک اس کے قبار سے قبر سے نکلنے کے وقت تک اس کے لیے استعفار کرتے رہیں ،

田 حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص کسی میت کونسل دے اور جوعیب اس میت کے معلوم ہوں ان کا کسی پر اظہار نہ کرے تو اس کے سب گناہ بخشے جا کمیں گے''۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص کسی مومن کوشل دے اور شل دیتے وقت بار بار رَبِّ عَسف وَکَ عَف وَکَ لِیمٰ اے میرے بروردگار تیری معافی درکار ہے تیری معافی درکار ہے کے اللہ تعالی اس کو بھی بخش دیتا ہے'۔

@ حفرت محمد باقر عليه السلام نے ارشاد فر مايا:

''جوشخص کسی مومن کو گفن دے اس کو اتنا ثواب ہو گا گویا قیامت تک اس کی پوشاک کا ذمہ لیا تھا اور جوشخص کسی مومن کی قبر کھودے اے اتنا ثواب ہو گا گویا اس نے مرحوم کو قیامت تک رہنے کے لیے ایک دل پندمکان دے دیا''۔

金 جناب رسول فداً كا ارشاد كراى ب:

"جومومی کی مومن کے جنازے پر نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے بہشت واجب ہو جاتی ہے سوائے اس صورت کے کہ بعد میں وہ منافق ہو جائے یا اس کے

### گیارهواں باب

## ملنے جلنے کے آ داب لیمی آپس میں سلام کرنے کے باہم مصافحہ کرنے کے گلے ملنے جیسکنے اور اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کے آ داب

ا-سلام اور جواب سلام کی فضلیت اور اس کے آواب هم حضرت رسول خداً نے اپنے اصحاب کے لیے سات خصلتوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے:

(۱) مریضوں کی عیادت کرنا

(۲) مردوں کے جنازے کے ساتھ جانا

(٣) جو شخص فتم ہے کوئی بات کے اس کی بات مان لینا

(٣) جو تحض جھينک لے اسے دعا دينا

(۵) مظلوم کی حمایت و نفرت کرنا

(٢) برخن كوسلام كرنا

(۷) ضیافت قبول کرنا۔

حضرت امام جعفرصا وق عليد السلام نے قرمايا:

" تواضع و انکسار میں بیہ بات بھی داخل ہے کہ جس شخص سے سامنا ہو جائے اے سلام کریں'۔ ماں باپ اے عاق کرویں '۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے قرمايا:

''جب میت کو قبر میں رکھیں تو ضروری ہے کہ جو آ دی اس کی بہ نسبت زیادہ بزرگ ہوں وہ اس کے سر کے قریب ہوں خدا کا نام لیتے ہوں جناب رسالتماب اور ان کی اولا د پر درود بھیجتے ہوں شیطان کے شرسے پناہ ما نگتے ہوں اور سورہ حمد معو ذخین سورہ اخلاص اور آیۃ الکری پڑھتے ہوں قبر میں رکھنے کے بعد ممکن ہوتو میت کا منہ کھول کر اس کا رخیار خاک پر لگا دیں اور اس وقت اسے اقرار شھادتیں' اقرار امامت آ تمکہ معصومین اور دیگر تمام اعتقادات حقہ کی تلقین کریں'۔

سنت موكدہ ہے كہ ميت كو دفن كرنے كے بعد قبر كے پاس بى اس كے عزيزوں أ رشتہ داروں كو پرسه ديں۔ ميت كے دفن ہونے سے پہلے بھى اس كے عزيزوں كو پرسا دينامستجب ہے۔

@ حضرت رسول خداً ارشاد فرماتے ہیں:

''جوشخص کسی غمز دہ کو پرسہ دے تو اس کو قیامت کے دن اعلیٰ ترین بہنتی لباس پہنایا جائے گا اور اے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ خود صاحب مصیبت کو بغیر اس کے کہ صاحب مصیبت کا ثواب کچھ بھی کم ہو'۔

کئی معتبر صدینوں میں آپا ہے کہ جوشخص کی برادر مومن کی قبر کے پاس سات مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو اللہ تعالی خود اس کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا کہ خوا ک عبادت کیا کرے اور اس عبادت کا ثواب اس شخص کے نام لکھا جائے گا اور جس وقت یہ اپنی قبر سے محشور ہوگا اس وقت سے لے کر بہشت میں پہنچنے تک قیامت کے جوخوف یہ اللہ تعالی ان سب سے اس فرشتہ کی بدولت محفوظ و مامون کر دے گا'۔

会 حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

''جوشخص کسی قبرستان سے گزرے تو گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو بخش دے' تو جینے مردے وہاں دفن ہوں گے اتنا ہی ثواب اسے بھی ملے گا''۔ گھر میں برکت ہوگی اور فرشتوں کو اس گھر سے انس ہو جائے گا"

احادیث میں ہے:

" چندفتم کے لوگ ایسے ہیں کہ انہیں سلام نہ کرنا جا ہے:

(1) 2700

(۲) آتش پرست

(٣) عيسائي بت پرست

(۴) جو شخص بیت الخلامیں ہو

(۵) جوسامے شراب کا سامان کیے بیٹھا ہو

(۲) وه شاعر جو شوهر دار اور عفیفه عورتوں کی نسبت فخش باتیں کرتا ہو یا لغو اشعار کہتا ہو

(۷) وہ لوگ جو ایک دوسرے کو ماں کی گالی وینا ول گئی سجھتے ہوں

(٨) جو شخص شطرنج 'تاش 'جوایا ای قتم کے کھیلوں میں سے کسی طرح کا کھیل

کھیلتا ہو

(٩) جو شخص آلات رقص وسرور میں سے کوئی چیز بجاتا ہو

(۱۰) وه مرد جو غیر فطری عادت رکھتا ہو

(۱۱) جو شخص مسلمانوں سے سود لیتا ہو

(۱۲) جوفائ وفاجر ہو

(١٣) جو تخف تمازيرٌ ه ريامو''۔

شطرنج کھیلنے والے کوسلام کرنا گناہ کبیرہ ہے اس طرح جو شخص شراب پیتا ہے

اس پرسلام کرنے کی ممانعت ہے۔

جناب رسول خداً نے ارشاد قرمایا:

"جب کوئی شخص کسی محفل سے اٹھے اور اہل محفل کو سلام کر کے رخصت ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہ لوگ نیک باتیں کرنے لگیس تو اس شخص کو تواب ملے گا اور 🕸 حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

''جوشخص سلام کرنے ہے پہلے باتیں کرنی شروع کر دے آسے جواب مت دواور آنے والا جب تک سلام نہ کرے اس کے کھانے کی تواضع نہ کرو''۔

فرمایا سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے میں عاجب ہو اور سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جوسلام کرنے میں بخل کرئے'۔

@ حضرت رسول خداً نے فرمایا:

" سلام كرناسنت ہے اور اس كاجواب دينا واجب ہے"۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

" تین آ دمیوں کو سلام نہ کرنا چاہیے (۱) جو شخص جنازہ کے ساتھ جا رہا ہو (۲) جو نماز جمعہ کو جا رہا ہو (۳) جو جمام میں ہواور بید کمان ہو کہ کپڑا باندھے ہوئے نہ ہوگا''۔

عضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جب تم مسجد میں پہنچو اور لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تم سلام نہ کرو بلکہ حضرت رسول خداً کا نام لے کرسلام کرو اور نماز میں متوجہ ہو جاؤ اور اگر کسی ایسے جلسے میں پہنچو جہاں لوگ باتیں کر رہے ہول تو ان کوسلام کرو'۔

@ حضرت امير المومنين فرماتے بين:

"جو شخص اپنے گھر میں جائے تو اُسے جاہیے کہ اپنے گھر والوں کوسلام کرے اور اگر گھر میں کوئی نہ ہوتو یہ کہے اَلسَّلاَمُ عَلینَا مِن رَّبِّنَا یعنی ہم پر ہمارے رب کی طرف سے سلامتی ہو''۔

密 حضرت رسول خداً فرماتے ہیں:

''جب تم آپس میں ایک دوسرے ملاقات کروتو سلام اور مصافحہ کرو اور جب رخصت ہونے لگوتو ایک دوسرے کے لیے طلب مغفرت کرو''۔ فرمایا''جوشخص اپنے گھر میں پہنچے اور اپنے اہل وعیال کوسلام کرے تو اس کے

''اگر بری باتیں کرنے لگیں تو اس کا عذاب حاضرین ہی کو ہوگا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا''۔

#### @ جناب صاوق آل تحد فرماتے ہیں:

"جھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے راستہ چلنے والے یا آنے والے کو چاہیے کو بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے جھوٹے گروہ کو چاہیے کہ بڑے گروہ کو سلام کرے"۔

فرمایا کہ ''جب ایک گروہ کا گزر دوسرے گروہ کے پاس سے ہو اور ان میں سے ایک شخص سلام کرے تو وہ سب کی طرف سے سمجھا جائے گا اس طرح اگر کوئی شخص ایک گروہ کوسلام کرے تو وہ سب کی طرف سے سمجھا جائے گا اس طرح وی تو وہ سب ایک گروہ کوسلام کرے اور ان میں سے ایک شخص سلام کا جواب دے دے تو وہ سب کی طرف سے سمجھا جائے گا''۔

فرمایا ''جناب رسالتماب عورتوں کوسلام کیا کرتے تھے اور وہ سلام کا جواب یا کرتی تھیں''۔

#### 魯 امام عليه السلام نے فرمايا:

"اہل کتاب بینی یہود' نصاریٰ اور مجوس کوئم پہلے سلام نہ کرو اور اگر وہ شمصیں سلام کریں تو جواب میں صرف" ملیکم'' کہہ دو''۔

واضح ہو کہ ''جہاں اور سلام میں وہاں اجازت حاصل کرنے کا بھی سلام سے
اس کی صورت ہیہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو سنت ہے کہ پہلے تین
مرتبہ باہر سے سلام کہیں اگر سلام کا جواب سنیں تو اس گھر میں جا کیں ورنہ باہر واپس ہو
جا کیں اس سلام کا جواب کسی کے ذمہ نہیں ہے'۔

### ٢- مصافحه باتھ ملانے کے ملنے کے آواب

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام في ارشاوفر مايا:

''جولوگ ایک جگدموجود ہوں ان کا سلام تو مصافحہ کرنے سے بورا ہوجاتا ہے اور جوشخص سفر سے آیا ہوا اس کا سلام گلے ملنے سے''۔

ابوعبیدہ کہتے ہیں کہ ''میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ایک ہی کواوے ہیں ہم سفر تھا سوار ہونے کے وقت پہلے ہیں کواوے ہیں جا بیٹھا تھا اور بعد ہیں حضرت سوار ہوتے تھے اور جب دونوں ٹھیک ہو کر بیٹھ جاتے تھے حضرت بھے سلام کرتے تھے اور جیرا حال اس طرح دریافت فرماتے تھے جس طرح وہ لوگ جو مدت کے بعد ملے ہوں ایک دوسرے سے دریافت کیا کرتے ہیں اور جب اترنے کا وقت ہوتا تو اول حضرت سبقت فرماتے ہیں نے عرض کیا یا بن رسول اللہ آپ یہ با تیں جس طرح کرتے ہیں اور لوگ جو ہمارے پاس رہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس طرح کرتے ہیں اور لوگ جو ہمارے پاس رہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا حضرت نے فرمایا شاید تو مصافحہ کرنے کا ثواب نہیں جانتا جنتی دیر دوموش ملاقات اور مصافحہ میں مصروف رہتے ہیں اتن دیر ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں مطرح درختوں سے بے اور جب تک وہ ایک دوسرے سے جدانہیں ہوتے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر رکھتا ہے'۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"رسول الله جب كى شخص سے مصافحہ كرتے تھے تو جب تك كه وه شخص اپنا ہاتھ خود نه ہٹا تا آنخضرت اپنا دست مبارك نه ہٹانے تھے"۔

فرمایا''آپس میں مصافحہ کرو کہ مصافحہ کی وجہ سے سینے کینہ سے صاف ہو جاتے ہیں''۔

اسحاق صراف کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں تھا اور یہاں کے رہنے والے بہت سے مونین میرے پاس آتے جاتے تھے اور میں شہرت سے ڈرتا تھا میں نے اپنے غلام سے کہہ دیا کر''جومومن مجھے دریافت کرتا ہوا آئے اس سے کہہ دیا کرو کہ یہاں نہیں ہے' اتفاق سے ای سال میں جج کوگیا اور جب حضرت امام جعفرصا دق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ کا اپنے ساتھ پہلا سا برتاؤنہ پایا مین نے عرض کی السلام کی خدمت میں بہنچا تو آپ کا اپنے ساتھ پہلا سا برتاؤنہ پایا مین نے عرض کی تربان جاؤں اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟'' فرمایا: ''وبی جو تیری مومنوں کے ساتھ تبدیل ہو جانے کی وجہ سے خدا ہی خوب جانتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اے اسحاق تبدیل ہو جانے کی وجہ سے خدا ہی خوب جانتا ہے حضرت نے فرمایا کہ اے اسحاق

ہے تو معلوم ہوا کہ تو اسے اس کے اونیٰ بندوں سے بھی کم جانتا ہے''۔ فرمایا:'' تو لوگوں کے لیے آپس میں مصافحہ کرنے کا اتنا ہی ثواب ہے جتنا راہ خدا میں جہاد کرنے کا''۔

ام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا: ها حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"آپ مومنین کی بیثانیوں میں ایک نور ہے جس نور کی وجہ سے آپ کو اہل دنیا پہچان لیتے ہیں جب آپ کی آپس میں ملاقات ہوتو ایک دوسرے کی بیثانی پر بوسہ دیا کرؤ"۔

### ٣- مجالس اور محافل میں بیٹھنے کے آ داب

الله حضرت رسول خداً نے جناب امیر المومنین کو بیہ وصیت فر مائی:
"آ مُدِراً ومیوں کو اگر ذات پہنچے تو انہیں اینے آپ کو ملامت کرنا جا ہے:
"" مُدِراً ومیوں کو اگر ذات پہنچے تو انہیں اینے آپ کو ملامت کرنا جا ہے:

(1) جو شخص کسی کے ہاں وعوت میں بن بلائے چلا جائے

(٢) وہ شخص جو صاحب خانہ پر آرڈر چلائے

(٣) وہ خص جوایے سے بھلائی کا طالب ہو

(٣) وه خص جو بخیلوں اور کمینوں سے سخاوت کی امید رکھتا ہو

(۵) وہ شخص جو دوآ دمیوں کی بات میں ان کی اجازت کے بغیر وخل دے

(٢) وه شخص جو بادشاه کی بے عزتی کر ہے

(۷) وہ شخص جو محفل یا مجلس میں کسی ایسی جگہ جا بیٹھے جو اس کے شایان شان

972

(۸) وہ شخص جوا ہے شخص ہے باتیں کرتا ہو جواس کی طرف توجہ نہ کرے اور کا کا کتاہ کا کتاہ کا کتاہ کا کتاہ کا کتاہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

''جس شخص میں بیرتین عادتیں مجموعی طور پر یا انفرادی طور پر نہ ہوں وہ صدر مجلس میں بیٹھے وہ احمق ہے۔

(۱) جو کھھاس سے دریافت کریں اس کا جواب دے سکے

جب تیرے مومن بھائی تجھ سے زیادہ ملنے کو آئیں تو اس امرے رنجیدہ نہ ہو کیونکہ جب کوئی مومن کسی برادر مومن سے ملتا ہے اور وہ ان سے خوش ہو کر مرحبا کہتے ہیں تو كہنے والے كے ليے قيامت تك مرحبالكھى جاتى ہے اور جب وہ ايك دوسرے سے ملاقات کر کے مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے جن میں سے ننانوے اس کے حصے میں آتی ہیں جو دوسرے کو زیادہ دوست رکھتا ہے اور خود نظر رحمت سے انہیں دیکھتا ہے مگر نظر رحمت بھی اس پر زیادہ ہوتی ہے جو دوسرے سے محبت زیادہ كرتا ہے اور معانقة كى غرض سے ايك دوسرے كے گلے ميں باہيں ڈالتے ہيں تو رحمت الہی ان کو بالکل احاطہ کر لیتی ہے اور اگر محض خوشنو دی خدا کے لیے ملنے کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی دنیاوی فائدہ شامل نہیں ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خطاب ہوتا ہے کہ تمہارے سب کے سب گناہ بخش دیے گئے اب از سر نوعمل کرو اور جب ایک دوسرے کی مزاج پری اور باتیں کرتے ہیں تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ ہث جاؤ . شاید سے پچھ راز کی باتیں کریں کیونکہ خدا خود ان کے حق میں ستار ہے۔ اسحاق کا کہنا ہے کہ میں نے عرض کیا اے فرزندرسول تو ایسے وقت میں ہم جو جو باتیں کریں وہ تو نہ لکھی جاتی ہوں گی؟ بین کر حضرت نے بلند آواز سے آم سردھینجی اور اتنا روئے کہ آنسورخسار مبارک سے ڈھلک کرریش اقدس سے ٹیکنے لگے اور فرمایا: "اے اسحاق! الله تعالیٰ نے مومنوں کی تعظیم کی وجہ سے فرشتوں کو بیاتم دیا ہے کہ جب دومومن آپس میں ملاقات اور باتیں کریں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤتو اگر چداس وقت فرشتے نہ لکھتے ہوں مگر خداوند کر بم تو ان کی تمام کیفیتوں ہے آگاہ ہے خفیہ سے خفیہ اور پوشیدہ سے پوشیدہ بات حی کہ جو دلوں اور سینوں میں محفوظ ہے اس پر سب روش ہے تو ایے میں جو باتیں وہ کریں گےتو کیا اسے خبر نہ ہوگی۔

اے اسحاق خدا ہے اس طرح ڈروگویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے اگر تیرا یہ گمان ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھا تو تو کافر ہے اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ وہ مجھے ویکھا ہے اور پھر تو اپنے گنا ہوں کومخلوق سے چھپا تا ہے اور اس کے سامنے اعلانیہ طور پر کرتا ''جولوگ ایک جگہ گرمی کے موسم میں بیٹے ہوں ضروری ہے ان میں سے ہر ایک اپنے ہرطرف تقریباً ایک ایک بالشت کا فاصلہ چھوڑ کر بیٹے تا کہ لوگوں کو گرمی سے تکلیف نہ پہنچ''۔

> ام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "جو شخص تنگ جگہ میں آلتی بالتی مار کر بیٹھے اسے آدی نہ جھو'۔

٣- صاحب خانه كوايخ مهمان كے ساتھ كسے پیش آنا جا ہے؟

الله حضرت رسول خداً نے فرمایا:

''جوشخص کسی کے گھز آئے صاحب خانہ پر اس کا حق بیہ ہے کہ وہ اس کے آنے اور پھر گھر سے جانے کے وفت تھوڑی تھوڑی دور ساتھ چلے''۔

یہ بھی فرمایا کہ''جب کوئی شخص کی کے گھر آئے تو جب تک وہ وہاں سے نہ جائے صاحب خانہ پر حکم ہے اور جو کچھ وہ حکم دے صاحب خانہ کو اس کی اطاعت کرنی جائے صاحب خانہ پر حکم ہے اور جو کچھ وہ حکم دے صاحب خانہ کو اس کی اطاعت کرنی جائے۔۔۔

دوشخص حضرت امیرالموشین علی علیہ السلام کے مکان پر آئے حضرت نے ہر
ایک کے لیے ایک ایک بستر بچھا دیا ایک تو اس بستر پر بیٹھ گیا مگر دوسرے نے اپنے
بستر پر بیٹھنے سے انکار کر دیا حضرت نے اس سے فرمایا: ''بیٹھ جاؤ کیونکہ جب عزت دی
جاتی ہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد فرمایا کہ جناب رسالتماب کا تھم ہے کہ
جب تہمارے پاس کی قوم کا معزز آ دی آئے تو تم بھی اس کی عزت کرو'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

" تین آ دمیوں کا حق سوائے منافق کے اور سب جانتے ہیں۔

(١) سفيدريش والابورهامسلمان

(٢) طافظ قرآن يا قرآن كے معافی جانے والا

-"Usleph1(m)

金 حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

(۲) جب اورلوگ حق کے بیان سے عاجز ہوں تو وہ پورا پورا بیان کر سکے

(۳) معاملات میں الی رائے وے سکے کہ اس رائے پر چلنے والوں کے لیے

بہتری ہی بہتری ہو''۔

عضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے ارشاوفر مايا:

''کوئی گروہ کسی مجلس میں بیٹھا ہوتو مومن کو ان سب کے پیچھے بیٹھنا چاہیے کیونکہ لوگوں کے سروں پر بھلانگتے ہوئے صدر مجلس کی طرف جانا کم عقلی کی دلیل ہے''۔

ان حضرت رسول غداً كا ارشاد كراى ب:

"اس فتم كى باتيس تواضع وانكسارى كے زمرہ ميں آتى ہيں:

(۱) تحفل میں جس درجہ پر بیٹھنے کے لائق ہو اُس سے کمتر درجے پر بیٹھ جانا

(٢) برمحض كوسلام كر لينا

(٣) لڑائی جھڑؤں سے بازرہنا جاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو

(٣) ائي پر ہيز گاري و نيكي كي تعريف كالوكول سے اميدورانه ہونا۔

آپ نے فرمایا کہ''جوشخص کسی کے گھر آئے اس کے لیے مناسب ہے کہ صاحب خانہ اپ گھر اسے کیونکہ صاحب خانہ اپنے گھر صاحب خانہ اپنے گھر کی نیکی و بدی سے خوب واقف ہوتا ہے''۔

@ حضرت امير المومنين على عليه السلام ارشاد فرماتے ہيں:

"شارع عام پر ہرگز ہرگز نہ بیھو"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليد السلام نے فرمايا:

" حضرت رسالتماب جب کسی محفل میں جاتے تھے تو جومقام دروازے سے زیادہ قریب ہوتا تھا وہیں بیٹھ جاتے تھے"۔

آپ نے فرمایا:"جناب رسالتماب اکثر قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے"۔

@ جناب رسالتماب في ارشاوفرمايا:

''شک اور تہمت کی جگہوں ہے اجتناب کرو مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بھی راہتے میں کھڑا ہو کیونکہ سب راہ گیر بینہیں جان سکتے کہ بیراس کی ماں ہے''۔

@ آپ نے فرمایا

''حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ بری صحبت اخلاق میں سرایت کر جاتی ہے اور برا ہم نشین ہلاکت کا باعث بنتا ہے اس لیےتم غور کرلو کہ تمہارے ہم نشین کیسے ہیں''۔

密 حضرت امام زين العابدين عليه السلام فرماتے بيں:

"پانچ قسم كے لوگوں كے ساتھ ہرگز ہرگز دوئ نہيں كرنى جاہے:

(۱) جھوٹے کے ساتھ کہ اس کی مثال سرب جیسی ہے کہ وہ اپنے جھوٹ سے ہمیشہ شمصیں دھوکا دے گا اور اکثر بعید کو قریب دکھلائے گا اور قریب کو بعید۔

(۲) فاسق کے ساتھ کہ وہ آپ کو ایک کھانا کھلانے یا اس سے بھی کم کے عوض وسروں کے ہاتھ نے دے گا۔

(۳) بخیل کے ساتھ کہ اگر وہ شمصیں نفع بھی پہنچانا جاہے گا توالٹا نقصان ہی پہنچائے گا۔

(٣) اس شخص کے ساتھ جو قطع تعلق کرنے والا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر قرآن مجید میں تین جگہ پرلعنت فرمائی ہے۔

@ حضرت عليا السلام نے فرمايا:

''مسلمان کے لیے زیب نہیں ہے کہ کسی بدکار یا احمق یا جھوٹے کو اپنا بھائی یا دوست بنائے''۔

@ حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

" تین فتم کے لوگوں کی ہم نشینی ول کومردہ کردیتی ہے:

(۱) كمينے يا اونی درج كے لوگ (۲) عورتيں (۳) امراء

''جس کی لوگ عزت کریں اس کی عزت کو قبول کرنا جا ہیے عزت سے انکار کرنا کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے''۔

حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام نے فرمايا:

'' کی شخص کی اسی طرح کی خاطر مدارت نه کرو که اسے ولیمی ہی تنہاری خاطر کرنی دشوار ہو جائے''۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص اپنے مومن بھائی کی جو اس کے پاس آئے عزت کرے تو ایسا ہی ہے جسے اس نے خدا کی عزت کی'۔

۵- وہ محفل جس میں جانا روا ہے اور وہ لوگ جن کے پاس بیٹھنا اٹھنا مناسب ہے۔

@ حضرت رسول خداً كا ارشاد گراى ہے:

" پہلے سمجھ لو کہتم کس سے باتیں کرتے ہو اور کس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو کیونکہ ہر شخص کو موت کے وقت اس کے ہم نشین دکھلائے جاتے ہیں اگر ان کا چال چلن اچھا ہوتا ہے اور وہ نیک ہوتے ہیں تو اسے خوشی ہوتی ہے اور اگر ان کا چال چلن بدہوتا ہے تو اسے رنج ہوتا ہے ۔

@ حضرت صاوق آل محرّ ارشاوفر ماتے ہیں:

"میں اپنے بھائیوں میں سب سے بہتر اسے جانتا ہوں جو میرے عیب مجھ پر ظاہر کر دیے ہیے فرمایا پرانے دوستوں کی محبت لازم سمجھ اور نئے دوستوں کی صحبت سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ اپنے عہد کو وفاداری سے نہیں نباہتے اور تمام لوگوں سے خواہ تہماراکسی پر کتنا ہی اعتبار ہو بدگمان ضرور ہو''۔

حضرت رسول خداً نے فرمایا:

"جو شخص بدکاروں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہو وہ تہمت کا زیادہ سزاوار ہے"۔

🕸 حضرت امام موی کاظم علیه السلام نے فرمایا:

آ پ نے فرمایا''جس شخص کی ہم نشینی سے شمصیں دینی نفع نہ پہنچے اس کی حالت کی طرف توجہ اور اس کی صحبت کی رغبت مت کرو''۔

آپ نے فرمایا چار چیزیں بالکل ضائع ہو جاتی ہیں:

(۱) بے وفا ہے محبت کرنا

(۲) ایسے شخص نے ساتھ نیکی کرنا جواحیان نہ مانے

(٣) ایس شخص کوعلم سکھانا جو توجہ نہ کرے

(٣) ایسے شخص ہے راز کہہ دینا جواس کی حفاظت نہ کرئے'۔

@ حضرت امام موى كاظم عليه السلام نے فرمايا:

''عالم کی صحبت میں عام سی چٹائی پر بیٹھنا جاہل کی صحبت میں اعلیٰ در ہے' کے قالین پر بیٹھنے سے بہتر ہے'۔

@ حضرت امام تكرياقر عليه السلام تے فرمايا:

'' جس شخص پر مجھے بھروسہ ہواس کے پاس ایک دفعہ بیٹھنا میرے نزدیک ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے''۔

@ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ چار چیزیں ول کومردہ کردیتی ہیں:

(۱) گناه پرگناه کرنا

(۲) عورتوں کے ساتھ زیادہ یا تیں کرنا

(٣) احتوں سے جھڑنا کہ تم ایک بات کھو اور وہ دوسری کے اور حق کو نہ

(۴) مردوں کے ساتھ ہم نشینی کرنا۔

لوگوں نے عرض کیا: یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم مردے سے کیامراد ے؟ فرمایا وہ امراء جو خدا کو بھول گئے ہول'۔

العابدين عليه السلام ابني اولاد سے فرمايا كرتے تھے: "دين دار اور خداشناس لوگوں كى صحبت ميں بيٹھو اور اگر ايسے لوگ ميسر نه ہوں الله حضرت لقمان عليه السلام نے اسے بينے سے بيكها:

''اپ دوستوں سے زیادہ میل جول مت کرو کہ وہ میل جول بالآخر باعث جدائی ہو جاتا ہے اور ان سے الگ بھی نہ ہو کہ یہ باعث ذلت ہے نیکی اس شخص کے ساتھ کرو جو اس کا طلب گار ہو اور جس طرح بھیڑ ہے بکری میں دوئی نہیں ہے ای طرح نیکوں اور بروں میں دوئی نہیں ہو عتی اور جو شخص رال کے پاس جائے گا وہ ضرور اس کو چٹ جائے گی اس طرح جو شخص بدکاروں کی صحبت میں بیٹھے گا ان کے طور طریقے ضرور سیکھے گا جو شخص کو اس طریقے ضرور سیکھے گا جو شخص کی بری مخفل میں بیٹھے گا وہ ہیں بیٹھے گا وہ ہیں بیٹھے گا وہ ہی بیٹھان سے محفوظ نہ رہے گا اور جو شخص اپنی زبان پر کنڑول نہ کرے گا وہ ہمیشہ پشیان ہوگا'۔

ام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا:
" برعتی لوگوں کی ہم نشینی ہے گریز کرو درنہ لوگ آپ کو بھی ویبا ہی سمجھیں گئے۔ ۔

@ حضرت رسول خداً نے فرمایا:

"آ ومی اپنے دوست اور ساتھی کے دین پر ہوتا ہے نیز فرمایا کہ احمق کی دوئی نہر کرو کہ جس وقت آ پ اس سے زیادہ خوش ہوں گے قریب ہے کہ ای وقت وہ شہیں رنجیدہ کر دے آپ نے فرمایا کہ سب سے دانا وہ شخص ہے جو جاہلوں کی صحبت سے بھاگئے۔

@ حضرت صاوق آل تحر فرماتے ہیں:

"جوشخص کسی مومن بھائی کوکوئی برا کام کرتے دیکھے اور اس کا روکنا بھی اس کے اختیار میں ہواور پھر ندرو کے تو اس نے دوسی اور برادری میں خیانت کی اور جوشخص اس احتی کی دوسی اور جم نشینی سے پر بیز نہ کرے اس میں بہت جلد اس کی عادات سرایت کر جائیں گی"۔

٢- چينكنے و كار لينے اور تھو كنے كے آ داب

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

برسلمان کاحق مسلمان بھائی پر ہے ہے کہ جب اس سے ملے سلام کرے اور جب بہ جب بیار ہوتو اس کی عیادت کرے بیٹے پیچے اس کا خیر خواہ رہے اور جب وہ چھینک لے تو اس کے حق میں دعا کرے ضروری ہے کہ چھینک لینے والا ہے کے المحت فیل لِلّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ فدائم پر ورش کرتا کے اور جس کا کوئی شریک نہیں (یہ حمد الطور اظہار تشکر ہے) لوگ اس کے حق میں یہ کہیں یو حَمٰکُمُ اللّٰهُ فدائم پر وحم کرے اور وہ ان کے جواب میں کے یَھدِیکُمُ اللّٰهُ وَیُصلِحُ حَالَکُمُ لِحَمٰ اللّٰهُ فدائم کو ہدایت اور تبہاری حالت بہتر کروے'۔

@ حضرت رسول خداً نے فر مایا:

''جب کوئی شخص چھینک لے تو تم اس کو دعا دو چاہے اس کے اور تمہارے درمیان دریا اور ندی ہی کیوں نہ حائل ہو'۔

@ حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمايا:

''جس حالت میں آ دمی سیجے و تندرست ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کی تعمیل ہوتی ہیں گر وہ ان نعمتوں کا شکر ہیدادا کرنا بھول جاتا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہوا کو حکم دیتا ہے کہ اس کے بدن میں دوڑتی پھریں اور ناک سے نکل جا کیں یہی وجہ ہے کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد مقرر کی گئی ہے' کیونکہ بیچہ ان نعمتوں کا شکر بید اور اس بھول کی تلافی ہو جاتی ہے'۔

@ حضرت امام محديا قر عليه السلام نے فرمايا:

"چینک بہت ہی اچھی چیز ہے بدن کو نفع پہنچاتی ہے اور خدا کی یاد ولاتی

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"ایک نابالغ بچه حضرت رسول اکرم کے پاس بیٹا تھا اے چھینک آئی اور اس

تو دوسروں کی صحبت سے تنہائی بہتر اور موجب سلامتی ہے اور اگر مجبوروں کی صورت میں ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو کہ وہ اپنی میں ان لوگوں کے پاس بیٹھو کہ وہ اپنی محفلوں میں غیراخلاتی باتیں نہیں کرتے''۔

@ حضرت امام موی کاظم علیه السلام نے قرمایا:

''اپنے باپ کے دوستوں کی عزت و حفاظت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے ساتھ نیکی کرنا ایبا ہی ہے جیسے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنا''۔

الله حضرت على عليه السلام نے فرمايا:

"اس گروہ میں جہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوں جانا لازم ہے"۔

فرمایا کہ"فدیم زمانے کے دانا میہ کہ گئے ہیں کہ اپنے گھرے دوسرے گھر جانے کے لیے ان دی اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہونا جا ہے (۱) جج وعمرہ ادا كرنے كے ليے خدا كے كھر جانا (٢) ديني باوشاہوں كے كھر جانا كدان كى اطاعت خدا كى اطاعت سے ملى ہوئى ہے ان كاحق واجب ہے ان كى اطاعت كا تقع بہت برا ہے اور ان کی مخالفت کا نقصان بہت سخت ہے (۳) دینی و دنیوی علوم حاصل کرنے کے لیے علماء دانشوروں کے گھر جانا (۴) تنی لوگوں کے گھر جانا جو اپنا مال ثواب آخرت کی اميد يرخرج كرتے ہوں (۵) ان احقوں كے كھر جانا جن كے (حادثات زمانے كى وجہ سے ) لوگ مختاج ہو جاتے ہیں اور اپنی حاجتیں ان کے یاس لے جاتے ہیں (۲) عزت اور شان و شوكت كے ليے بڑے آ دميوں كے گھر جانا (٤) معاملات ميں مشوره كرنے كے ليے ان لوگوں كے باس جانا جن كى رائے پرلوگوں كو جرومہ ہواور جن كى متانت واستقامت سے لوگوں کو نقع کی امیر ہو (۸) مومن بھائیوں کے گھر اس مقصد کے لیے جانا کہ ان سے ملنا جلنا واجب اور ان کاحق لازم ہے (۹) دشمنوں کے گھر اس لیے جانا کہ میل جول سے ان کا نقصان دور ہو اور میل ملاپ کی وجہ سے ان کی عداوت جاتی رہے (۱۰) الی محفل میں جانا جہاں پر جانے سے آ داب مجلس حاصل ہوں عادات الچھی ہول اور ان سے باتنی کرنے سے انس پیدا ہو'۔

ا جناب امیرالمومنین علی علیہ السلام نے فرمایا: "مومن کو جاہیے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے اور اگر بھول کر ایسا ہو

جائے تو استغفار پڑھے'۔

حضرت امام جعفر صادق عليد السلام نے فرمايا:

"إكركسي شخص كونماز مين جِعِينك آئة وه السحم ألِلهِ رَبِ العَالَمِينَ كهه

- "2

2- مزاح کرنا' ہنسنا' ہم نشینی کے آ داب اور اپنی محفلوں کے راز کی راز داری کرنا

عضرت امام محمد باقر عليه السلام اور حضرت امام موی کاظم عليه السلام نے فرمایا:

''جب تین آ دمی ایک محفل میں بیٹے ہوں تو وہ آپیں میں کھسر پھسر نہ کریں کیونکہ یہ تیسرے دوست کی ناراضگی کا باعث ہوگا''۔

@ حضرت رسول خداً نے ارشاوفر مایا:

''جوشخص این مسلمان بھائی کی بات کاٹ دے تو ایسا ہے گویا اس نے اس کا منہ نوچ لیا''۔

حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمایا:

" كوئى مومن ايبانبيں ہوسكتا جو جوش مزاج اور خوش طبع نہ ہو"۔

امام عليه السلام نے فرمايا:

''مزاح کرنا خوش اخلاقی میں داخل ہے اور مومن بھائی کی خوشی کا باعث ہوتا ہے اور اکثر ابیا ہوتا تھا کہ جناب رسول خدا جن لوگوں کو خوش کرنا چاہتے تھے ان سے مزاح فرماتے تھے''۔

@ حضرت امام تحد باقر عليه السلام ارشاد فرماتي بين:

"جو شخص لوگوں میں خوش طبعی کرتا ہے خدا اس کو دوست رکھتا ہے (یاد رہے

ن اَلحَمدُ لِلَّهِ كَهَا آ تخضرت نے فرمایا بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ"۔

المحضرت امير المومنين عليه السلام نے فر مايا:

''جوشخص چھینک لینے کے بعد کے اَلسَّم اُلِلْلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى کُلِ حَالِ اے کانوں اور دانوں کا درد بھی نہ ستائے گا''۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

" کیں تو پھر بیاری میں شار ہوں گی'۔ آ کیں تو پھر بیاری میں شار ہوں گی'۔

فرمایا" جس شخص کو چھینک آئے وہ سات دن تک مرنے سے محفوظ رہتا ہے"۔

会 جناب صاوق آل محر فرماتے ہیں:

"بہت ی چینکیں آنا پانچ فتم کی بیار یوں سے بچاتا ہے

(۱) جذام (۲) لقوہ (۳) آنکھوں میں پانی اتر نا (۴) منھنوں کا ختک ہونا اور سخت ہو جانا (۵) آشوب چیتم اور اگر بیہ منظور ہو کہ چینکیں کم ہو جائیں تو چیر رتی روغن مروہ (بیختم ریحان کے نام ہے مشہور ہے) ناک میں ڈالیں راوی کہتا ہے کہ میں نے باخی دن اییا ہی کیا چینکیں بند ہو گئیں'۔

المام محد باقر عليه السلام نے فرمايا:

''اگر کسی کو بیت الخلاء میں چھینک آئے تو جا ہیے کہ اَلے ملڈ لِلْهِ ول میں کہہ لے اور مین اختال ہے کہ امامؓ کی مراد میہ وکہ چیکے سے کہہ لے'۔

@ حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمايا:

" جھیکنے کے وقت اور جانور کو ذرج کرنے کے وقت جناب رسالتماب اور ان

کی آل اطہار پر درودد جھیجنا ضروری ہے'۔

حضرت رسول خداً نے فرمایا:

''کسی کو ڈکار آئے تو آسان کی طرف منہ اٹھائے بیہ بھی فرمایا کہ ڈکار خدا کی ایک نعمت ہے اس کے بعد اَلحَمدُ لِلْهِ کہنا جاہے''۔ آتی ہے'۔

密 حضرت صادق آل محد فرماتے ہیں:

"بہت ہے آ دی ایسے ہیں جو وقت گزاری کے طور پر بینتے ہیں انہیں قیامت کے دن بہت سا رونا پڑے گا اور بعض آ دمی ایسے ہیں جو اپنے گناہوں پر بہت سا روئا پڑے گا اور بعض آ دمی ایسے ہیں جو اپنے گناہوں پر بہت سا روتے ہیں وہ بہشت میں خوش حال ہوں گے اور قیامت کے روز بہت زیادہ ہنسیں گے"۔

@ ان عادیث كا خلاصہ يہ ے:

" مومن کو ایبا نہ رہنا چاہیے کہ منہ پھولا ہوا ہو۔ ہر شخص سے کھیج کھیج نظر آئیں بلکہ اسے جا ہے گھیج نظر آئیں بلکہ اسے جا ہے کشادہ روئی خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملے اور تھوڑی بہت خوش طبعی بھی ہونی چاہیے البتہ بہت زیادہ ہستا' مذاق کرنا لوگوں کے تھٹھے اڑانا قابل مذمت فعل ہے اور یہ نادان کم ظرف لوگوں کا کام ہے''۔

۸- ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا اور پاس بیٹھنے والوں کے حقوق جو ایک دوسرے کے ذمہ ہوتے ہیں

金 حضرت رسول خداً نے ارشاوفر مایا:

"جو تمہارے پاس اور تمہارے بڑوں میں رہنے والے ہوں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور ان کے تمام حقوق اواکرو تاکہ تمہارا ایمان کامل ہو جائے اور جو تہارے پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان کی ہم نشینی کے حقوق اواکرو تاکہ تمہارا اسلام کامل ہو"۔

@ حضرت امام محديا قر عليه السلام نے فرمايا:

''آ دی دوقتم کے ہیں موثن یا جامل' موثن کو تکلیف نہیں دینا جاہیے اور جامل کے ساتھ بے عقلی سے نہیں پیش آنا جا ہے ورنہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جو مخص اینے ساتھیوں کے ساتھ دوی کاحق ادانہ کرے اور دوستوں کی دوی

كەمزاح ميں گالى گلوچ اورغيراخلاقى بات نہيں ہونی جاہيے)''۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام كا ارشاد كراى ہے:

''مومن کا ہنسنا تبسم کے ساتھ ہونا جاہیے'' (بلند آواز سے قبقہہ نہیں لگانا بے)''۔

فرمایا ''بہت زیادہ ہننے ہے آ دی کا دل مردہ ہو جاتا ہے نیز فرمایا کہ بغیر کسی تعجب کے ہنسنا دانی ہے'۔

@ آپ کا ایک اور فرمان ہے:

''بہت زیادہ مزاح نہ کرواس سے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے ہیے فرمایا کہ جس شخص سے تنمصیں محبت ہواس سے مزاح کرومگر ہاتھا پائی نہ کرو''۔

@ حضرت امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا:

''لوگوں کا ٹھٹھا مذاق نہ اڑاؤ کہ وہ بھی ادنیٰ درجے کی گالی بھی جاتی ہے اور اس سے لوگوں کے دلوں میں کینہ بیدا ہو جاتا ہے''۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا:

''نداق کرنے سے عزت و آبرو کم ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دل سے رعب ٹھ جاتا ہے''۔

حضرت امام موی کاظم علیه السلام فرماتے ہیں:

'' مصطانداق کرنے ہے نور ایمان جاتا رہے گا اور مروت و مردانگی کم ہو جائے گی'۔

الله حضرت داؤد علیدالسلام نے حضرت سلیمان علیدالسلام سے فرمایا: ''بیٹا زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہننے سے قیامت کے دن آ دمی مفلس ہو

\_"6

@ حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

"جس شخص کوجہنم کی موجود گی کا یقین ہو مجھے تعجب ہے کہ اس شخص کو ہنمی کیونکر

"جب كى شخص كوكسى مسلمان بھائى ہے محبت ہوتو مناسب ہے كہ اس كا اس كے باپ كا اس كے كريزوں كے نام معلوم كرلے كہ يہ دوئى اور باپ كا اس كے كنبه كا اور اس كے عزيزوں كے نام معلوم كرلے كہ يہ دوئى اور برادرى كے ليے لازمى حقوق ميں سے ايك حق ہے اگر ايبا نہ كرے گا تو وہ احمقوں كى كى ملاقات مجھى جائے گئے"۔

@ حضرت امام موى كاظم عليه السلام نے فرمايا:

" تم اینے مومن بھائی سے زیادہ بے تکلفی کی باتیں نہ کرو اور ایک تجاب باقی رکھو تا کہ آپی کی شرم وحیانہ جاتی رہے'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے قرمايا:

"جوشخص اپنے مومن بھائی کے چبرے سے گھاس کا تنکا یا کوڑا اور مٹی وغیرہ جو لگا ہوا ہو دور کرے اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھے گا اور جوشخص کسی مومن بھائی کو دیکھ کرخوش ہوگا یا مسکرائے گا تو اس کے لیے بھی دس نیکیاں لکھی جا کیں گئی۔
گئی۔

الله عفرت صادق آل محمد عليه السلام ارشاد فرماتے ہيں: درجہ روشخف کے منتقب منتقب منتقب السلام ارشاد فرماتے ہيں:

"حرامي مخص كى چند علامتين بين:

(۱) اہل بیت اطہارٌ کا دشمن ہونا

(٢) جس حرام سے وہ بيد ہوا ہے اى كى طرح ماكل ہونا

(٣) دين خدا کي تزليل کرنا

(س) لوگوں کو کھلے عام تکلیفیں پہنچانا اور جوشخص لوگوں سے مل کر انہیں تکلیف پہنچانا اور جوشخص لوگوں سے مل کر انہیں تکلیف پہنچائے وہ لازماً ولدالحرام ہوگایا اس کی مال محضوص ایام میں بار آ ور ہوئی ہوگی۔

الله حضرت امام محد باقر عليه السلام نے فرمايا:

''ایک شخص نے حضرت رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ مجھے کوئی تھیجت فرما کیں۔ آپ نے فرمایا: ''جب تم کسی مومن بھائی سے ملوتو کشادہ بیشانی کے ساتھ ملا کرؤ'۔

اچھی طرح نہ نبھائے اور جس کا نمک کھائے اس کے ساتھ نمک طلالی نہ کرے اور جو شخص اس کے ساتھ مہر بانی کرتا ہواس کے ساتھ مہر بانی سے پیش نہ آئے وہ ہمارا ہے نہ ہم اس کے بین''۔

@ حضرت امام محرباقر عليه السلام نے فرمايا:

"منافق کے ساتھ بناوٹ کے طور پر میٹھی باتیں کرومگر تمہاری محبت قلبی خالص مومنوں کے لیے ہواور اگر تمہارا کوئی ہم نشین یہودی ہوتو اس کا حق ہم نشینی اچھی طرح ادا کرؤ"۔

会 حضرت رسول خداً نے فرمایا:

"الوگوں کے ساتھ مہر بانی کروتا کہ ان کے دل میں تمہاری پیدا محبت ہو جائے''۔

آپ کا ایک اور فرمان ہے کہ'' تین چیز دل سے آ دمی کی محبت اس کے مسلمان بھائی کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے

(۱) جب اس سے ملے تو ہشاش بشاش اور خوش حال ملے۔

(٢) جب وہ پاس بیٹھنا جا ہے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دے۔

(۳) جو نام اسے پیند ہو اس سے اسے پکار نے نیز فر مایا: لوگوں کے ساتھ دوتی اور محبت کا اظہار نصف دانائی ہے۔

@ حضرت صاوق آل محر نے فرمایا:

''جب کسی ہے تمہاری دوتی ہوتو اس پر اپنا خلوص ظاہر کرو کہ بیراس محبت کے زیادہ استحام کا باعث ہوگا''۔

آئی نے فرمایا: ''حضرت رسول خدا مجمع اصحاب میں سب کی طرف برابر توجہ فرمایا: ''حضرت رسول خدا مجمع اصحاب میں سب کی طرف برابر توجہ فرماتے تھے کئی ایک کی طرف دوسرے کی نسبت زیادہ توجہ نہ ہوتی تھی اور بھی اپنے اصحاب کے سامنے پاؤں نہ پھیلاتے تھے''۔

密 حضرت رسول خداً ارشاد فرماتے ہیں:

پینمبر پر دورد بھیجیں تو قیامت کے دن وہ جمع ان لوگوں کے لیے باعث حسرت وندامت ہوگا''۔

امام عليد السلام نے قرمايا:

"الله نعالی ارشاد فرما تا ہے کہ" جوشخص میرا ذکر مومنوں کے گروہ کے سامنے کرتا ہے میں اس کا ذکر فرشتوں کے گروہ کے سامنے کرتا ہوں''۔

ا- مجالس ومحافل میں حضرت رسول اور ائمہ اطہار " کے ذکر کرنے ان
 کے علوم میں بحث مباحثہ اور ان کے فضائل کی حدیثیں بیان کرنے کی فضیات

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے بين:

"جولوگ کی محفل میں جمع ہوں اور خدا کا ذکر اور ہمارا ذکر نہ کریں تو قیامت کے دن اس اجتماع کا ان کو افسوس کرنا پڑے گا"۔

المام محد باقر عليه السلام نے فرمايا:

" ہمارا ذکر خدا کا ذکر ہے اور ہمارے وشمنوں کا ذکر شیطان کا ذکر ہے"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه الساام فرمات بين:

"الله تعالی کے چند فرضتے ای بات پر مقرر ہیں کہ روئے زمین پر پھرتے رہیں جب ان کا گزر کی ایے گروہ پر ہوتا ہے جو گر آل گر علیہم السلام کا ذکر کر رہ ہوں تو وہ آپیں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تھہر جاؤ ہمارا مقصود ہمیں مل گیا چنانچہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس گرہ ہ کے شریک حال ہو جاتے ہیں جب یہ گروہ متفرق ہوتا ہے تو اگر ان میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ فرضتے اس کی عیادت کو آتے ہیں اور کوئی مرجاتا ہو جاتا ہو ہا ہو گرتے ہیں اور اگر کوئی عائب ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہی جو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو ہا ہو گرتے ہیں اور اگر کوئی عائب ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اگر کوئی عائب ہو جاتا ہے تو اس کی جبتو کرتے ہیں '۔

الله حضرت امام محمد با قر عليه السلام نے مبشر سے دريافت كيا: "آياتم لوگ جمارے مومنين كسى جگه پر جمع ہوتے ہواور ہم اہل بيت كے علوم حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

"الوكول كو خندہ بيشاني اور ہشاش بشاش چېرے كے ساتھ ملنا كينه كو دور كرتا

-"-

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا:

'' تین باتوں میں دنیا و آخرت کی بھلائی منحصر ہے:

(۱) جوتم پرظلم کرےتم اس کومعاف کر دو۔

(٢) جو شخص تم سے قطع تعلقی کرنی جا ہے تم اس کے ساتھ میل جول رکھو۔

(۳) جوتم سے جہالت اور اکھڑین سے پیش آئے تم اس کے ساتھ طلم اور دماری ہے پیش آؤ۔

آپ نے فرمایا کہ''جوشخص طاقت رکھنے کے باوجود عصہ پی جائے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے دل کو ایمان سے پر کر دے گا اور اس کو خوف محشر سے نجات دے گا'۔

9-محفلوں اور جلسوں میں ذکر الہی بیان کرنے کی فضیلت

会 حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

''جہاں تک ہو سکے بہشت کے باغات میں جلد پہنچولوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ باغ ہائے بہشت کون سے ہیں۔فرمایا کہ وہ حلقے اور مجمع جن میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے''۔

ھ مولائے کا کائے نے ارشاوفر مایا:

'' خدا کوسب جگہ یاد کرو کیونکہ وہ سب جگہ تمہارے پاس موجود ہے''۔ فرمایا کہ حضرت رسول خداً جس محفل میں بیٹھ کر اٹھتے تھے خواہ چند کھے ہی

كيول نه بيٹھے ہوں اس محفل ميں پجيس مرتبہ استغفار پڑھ ليتے تھ'۔

امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتے ہيں:

"اكركسي جمع يا كروه مين يكه لوك جمع بهول اور وه خدا كوياوكرين اور نهايخ

اور فضائل کا آپس میں تذکرہ کرتے ہو؟''اس نے عرض کی''جی ہاں واللہ'' حضرت نے فرمایا''بخدا مجھے بھی یہ بات پند ہے کہ میں تمہاری اس مجلس میں آؤں اور تمہاری خوشبو سونگھوں کیونکہ تم خدا اور خدا کے فرشتوں کے دین پر ہو اب حرام چیزوں سے پر ہیز کر کے اور عبادت الہی میں کوشش کر کے ہماری امداد کرد کہ ہم تمہاری شفاعت چاہے ہیں'۔

آپ نے فرمایا: ''جہال تین یا زیادہ مومن اکٹے ہوجاتے ہیں وہاں استے ہی فرشتے بھی آ جاتے ہیں اگر یہ مومنین خدا ہے کی چیز کے طلب گار ہوتے ہیں تو وہ فرشتے ہی ہیں اور اگر کسی شرسے خدا کی بناہ مانگتے ہیں تو وہ فرشتے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ان سے اس مصیبت کو ٹال دے اور اگر کوئی حاجت طلب کرتے ہیں تو فرشتے خدا سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی حاجت پوری ہوجائے۔ اور جس جگہ تین یا زیادہ دشمنان اہل بیت بھتے ہوتے ہیں وہاں ضرور بالضرور ان سے دی گناہ شیطان بھی آتے ہیں جس طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں ای طرح کی وہ شیاطین کھی کرتے ہیں اگر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں ای طرح کی وہ شیاطین کسی کرتے ہیں اگر یہ لوگ بنتے ہیں تو وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں لہذا اگر کوئی مومن کے دوستوں کی خدمت کرتے ہیں تو وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں لہذا اگر کوئی مومن کے دوستوں کی خدمت شروع ہوتو وہاں سے اٹھ جائے اور شیطانوں کا ہم نشین وشر یک خدرے کیونکہ خدمت شروع ہوتو وہاں سے اٹھ جائے اور شیطانوں کا ہم نشین وشر یک خدرے کیونکہ خدا کا عضب کی سے برداشت نہیں ہوسکتا اور خدا کی لعنت کوکوئی چیز دور نہیں کر کئی اور اگر وہاں سے اٹھ کر چلے جانے ہیں کی طرح مجبور ہوتو دل سے ان خدمت کی کے لیے اٹھ جایا کرے اور پھر چلا آیا کرے'۔

密 حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

"ابنی مجالس و محافل کو جناب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب کے ذکر سے مزین کرو کیونکہ اس ذکر میں بغیبروں کی خصلتوں میں سے ستر خصلین ہیں'۔
مزین کرو کیونکہ اس ذکر میں بغیبروں کی خصلتوں میں سے ستر خصلین ہیں'۔
آپ نے فرمایا کہ''اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علیٰ کے لیے اتنے فضائل مقرر

کے ہیں کہ ان کا شار نہیں کیا جا سکتا ہے اور جو شخص ان فضائل و مناقب ہیں ہے ایک فضیات کا ذکر کرے اور ول ہے اس کا اقرار اور یقین بھی رکھتا ہوتو اس کے اگلے بچھلے سب گناہ بخش و ئے جا کیں گے اگر چہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی تعداد تمام جنوں اور انسانوں کے گناہوں کی تعداد کے برابر ہواور جو شخص ان کے فضائل ہیں ہے ایک فضیات کھے جب تک اس کتاب کا نشان باتی رہے گا اس کے لیے فرشتے طلب مخفرت کرتے رہیں گے اور جو شخص ان کے فضائل ہیں ہے ایک فضیات کو سے گا اللہ تعالی اس کے تمام وہ گناہ جو کا نوں سے متعلق ہیں بخش دے گا اور جو شخص ان کے لکھے ہوئے فضائل ہیں ہے ایک فضیات کو سے گا اللہ تعالی اس کے تمام وہ گناہ جو کا نوں سے متعلق ہیں بخش دے گا اور جو شخص ان کے لکھے ہوئے فضائل ہیں ہے کی ایک فضیات پر نظر ڈالے اس کے وہ تمام گناہ جو آ تکھوں ہے متعلق ہیں بخش دے گا اس کے وہ تمام گناہ جو آ تکھوں ہیں بخش دے گا اس کے وہ تمام گناہ جو آ تکھوں ہیں بخش دے گا ۔

آپ نے ارشاد فر مایا '' جو شخص طلب علم میں راستہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کا راستہ کشادہ کر دے گا اور فرشتے طالب علم کے لیے خوشی خوشی سے اپنے پر و بال بچھا دیتے ہیں اور جو مخلوقات آسانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی محجلیاں بھی اور عالم کی فصیلت عابد پر الی ہے جودھویں رات کے جاندگی ستاروں پڑ'۔

فرمایا ''اس شخص پرسخت افسوس ہے جو جمعہ کے دن بھی مسائل وین سکھنے کے لیے اپنے و نیاوی کاروبار سے فارغ نہ ہو''۔

密 حضور اكرم نے ارشاد فرمایا:

"آپس میں ملاقات کروتو علم کامباحثہ کرواور حدیثیں بیان کرو کیونکہ حدیثیں ان دلوں کو روثن کر دیتی ہیں جو زنگ آلود ہو گئے ہوں اور دل ویے ہی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جوتی اور جس طرح تلواروں کی چک صیقل کرنے ہے ہوتی ہے اسی طرح دلوں کی احادیث سے ہوتی ہے اسی طرح دلوں کی احادیث سے ہوجاتی ہے'۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

"علم كا آليل ميں تذكره كرنا اس نماز كا ثواب ركھتا ہے جو قبول ہو چكى ہو"۔

اا-موكن بھائيوں سےمشورہ كرنا

الله مولائ كائنات حضرت على عليه السلام نے فرمايا:

"جوشخص اپنی رائے کو بہت کچھ سمجھتا ہے اور دوسروں سے مشورہ نہیں کرتا وہ اپنی جان کو بہت سے خطرات میں ڈال دیتا ہے"۔

آپ نے فرمایا: ''ایے لوگوں سے مشورہ کروجو خدا سے ڈرتے ہوں اورمومن بھائیوں سے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے مجبت کرو۔ بدکارعورتوں سے ڈرتے رہواؤر نیک خواتین پربھی پورااعتماد نہ کرواور اگر وہ شمص کوئی نیک کام کرنے کے لیے کہیں تو ان کے خلاف کرو تا کہ ان کو بیہ خیال پیدا نہ ہو سکے کہ وہ برائیوں میں آپ کو اپنے موافق بناسکیں گی'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرمايا:

''حضور کے عمار ساباطی سے فرمایا تھا کہ اگر تو بیہ جاہتا ہے کہ خدا کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے فائدہ اٹھائے' بامروت مشہور ہو اور تیری عمر خیروخو بی میں بسر ہوتو اپنے معاملات میں نوکروں اور کمینے لوگوں سے رائے نہ لیا ک''۔

金 حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

"بردل اور ڈر پوک لوگوں سے مشورہ نہ کرو کہ وہ بلاؤں سے نکلنے کے آسان راستے کو آپ پر دشوار کر دیں گے اور بخیل لوگوں سے مشورہ نہ کرو کہ وہ تمہارے مقصد مراد تک چہنچنے سے شخصیں روکیس گے اور جولوگ دنیا کے بارے میں حریص ہوں ان سے بھی مشورہ نہ کرو کیونکہ وہ ان طریقوں کی تعریفیں کریں گے جو سب سے بدتر ہیں"۔

یں ۔ آپ نے فرمایا ''یا علیؓ جوشخص استخارہ کر لیتا ہے جیران نہیں ہوتا اور جوشخص معاملات میں پیچھے لوگوں ہے مشورہ کر لیتا ہے اسے پیجھتانا نہیں پڑتا''۔

舎 مولائے کا نات نے قرمایا:

"جو شخص مشورہ کر لے گابربادی سے بچے گا"۔

﴿ روایت میں ہے کہ'' اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام باوجود اسعقل کامل (جوان کو حاصل تھی) اپنے غلاموں میں سے ایک حبثی غلام سے مشورہ کر لیتے تھے اور بیر فرمایا کرتے تھے کہ'' بسا اوقات اللہ تعالی جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ ای کی زبان پر جاری کر دیتا ہے'۔

کو حدیث میں ہے کہ ''عقل مند دیندار اور پرہیز گار آ دمی سے مشورہ کرواور جب وہ کوئی ہے۔ مشورہ کرواور جب وہ کوئی بات کے تو اس کے خلاف مت کرو ورنہ تمہاری دنیا و آخرت کی خرابی کا باعث ہوگا''۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

''جس شخص ہے کوئی مومن بھائی مشورہ کرے اور وہ جس بات میں اس شخص کی بہتری جانتا ہو وہ نہ بتائے تو خدا اس شخص کی عقل ورائے سلب کر لیتا ہے''۔

آئے نے فرمایا مشورہ کرنے کے چند اصول وقواعد ہیں۔ جو ان کا خیال نہ کرے اس کے لیے مشورے کا نقصان نفع بہ نسبت زیادہ ہوگا۔

(۱) جس شخص سے مشورہ کیا جائے وہ دانا ہو

(٢) وين دار ہو

(٣) مشوره لينے والے برادر ايماني يا سچا دوست ہو۔

(٣) جس امر میں مشورہ کرنا ہے وہ مسئلہ اس پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہو
تاکہ وہ اس کے پہلوؤں سے وہائی واقف ہو جائے جیسا کہ یہ خود پھر جو کچھ وہ مشورہ
دے اسے پوشیدہ رکھے ان اصولوں پر عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوگا اگر مشورہ دینے والا
دانا ہے تو تم اس کے مشورے سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اگر وہ دیندار ہے تو تمہاری
بہتری میں جوستی وکوشش کاحق ہے وہ پورا ادا کرے گا اگر وہ تمہارے مومن بھائی یا سچا
دوست ہے تو جو رازتم نے اس سے کہہ دیا ہے اس کو فاش نہ کرے گا۔ یاد رکھنا چاہے
کہ مشورے نے فضیلت اور اجتمام میں یہی بات کافی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے
کہ مشورے نے فضیلت اور اجتمام میں میں مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے'۔

امام عليه السلام نے فرمايا:

"جوشخص كاروباراورخط وكتابت من بسبم الله الوّحمن الوّجيم كهنا اور لكهنا جيورُ ويتاب اگراس كوتارك الصلوٰة سے تشبيه وين تو يجه مبالغة نبين "۔

@ حفرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"مضمون خط لکھنے والے کی دانائی کا اندازہ ہوسکتا ہے بیغام رسانی کے انداز سے قاصد کی فراست معلوم ہوسکتی ہے"۔

کی شخص نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ" ہمارے پاس بہت سے کاعذات جمع ہوتے ہیں اگر ان میں خدا کا نام نہ ہوتو کیا ہم انہیں آگ سے جلا سکتے ہیں؟" فرمایا" نہیں پہلے انہیں پانی سے دھوڈ الو"۔

لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ'' خدا کا نام تھوک سے بھی مٹا سکتے ہیں؟ فرمایا: ''جو پاک سے پاک چیز میسر ہواس سے مٹاؤ''۔ اس حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

"كتاب خداكى عبادت يا خداكاكوئى نام الركا ثنا يا محوكرنا ہوتو پاك سے پاك چيز جوميسر ہواس سے مثادُ اور آپ نے قرآن مجيد كے آگ سے جلانے يا قلم سے مثانے اور آپ نے قرآن مجيد كے آگ سے جلانے يا قلم سے مثانے سے خت منع فرمايا ہے"۔

ارشاد خداندی ہے:

وَشَاوِر هُم فِی الاَ مِر فَاِذَا اعَزَمتَ فَتَو تَکُل عَلَی اللهِ یعنی ''معاملات میں ان (اصحاب) سے مشورہ کیا کرو اور جب کی کام کا پختہ ارادہ کرلوتو پھر خدا پر بھروسہ کیا کرؤ'۔

١٢- خط لکھنے کے آ داب

امام جعفرصا وق عليه السلام ارشاوفرماتے ہيں:

"مون بھائی کی آپیل میں محبت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک جگہ موجود ہوں تو ایک دوسرے کی ملاقات کو جا کیں اور جب کوئی سفر میں ہوتو ایک دوسرے کی ملاقات کو جا کیں اور جب کوئی سفر میں ہوتو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی خط و کتابت رہے'۔

فرمایا کہ "جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہے اس طرح خط کا جواب لکھنا واجب ہے "۔

فرمایا: 'بسم الله الرّحمن الرّحيم لكمناترك نهرواگر چداس كے بعد ایک شعر بی لکھؤ'۔

يه بھى فرمايا كە ' جومضمون لكھنا ہواس كى لكھائى (كتابت) كى نسبت بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحيم على اللهِ الرَّحمن الرَّحيم كى كتابت زيادہ اچھى اور خوبصورت ہونى جا ہے'۔

لوگوں نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ خط میں مکتوب الیہ کے کا نام اپنے نام سے پہلے لکھنا کیسا ہے؟ فرمایا "کوئی حرج نہیں یہ تو ایک عزت ہے جوتم اے دیتے ہو"۔

多 حضرت امام رضا عليد السلام نے فرمايا:

"جب خط لکھوتو اس پرمٹی چھڑک دو کہ اس سے حاجت خوب روا ہوتی ہے"..
حضرت امام علی نقی علیہ السلام خط کے آغاز میں بید لکھا کرتے تھے:
بسم الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم اذکر انِشَآء الله تَعَالی وَ الاَ مُر بِیدِ اللهِ
لیعن" لفظ انشاء اللہ تعالی کہ لوکیونکہ کام حقیقت میں خدا کے ہاتھ ہے"۔

"زندگی کا لطف مکان کی کشادگی اور ملازموں کی کثرت میں ہے"۔ فرمایا: "لذت دنیا سے زیادہ لذت مکان کی فراخی اور دوستوں کی کثرت میں

المام محدياقر عليه السلام في مايا:

"مكان كى تنكى بھى زندگى كى آفتوں ميں سے ايك آفت ہے"۔

انصار میں سے ایک شخص نے حضرت رسول خدا سے مکان کی شکی کی شکایت کی آتخضرت نے فرمایا کہ"تم یکار پکار کر اللہ تعالیٰ سے مکان کی کشادگی کی دعا ما تگا کرووہ مجھے ایک بڑا سامکان عنایت فرما دے گا''۔

آپ نے ارشار فرمایا" چار چیزی آدمی کی خوش تصیبی میں داخل ہیں (۱) اس كا بيااى كے ہم شكل ہو (٢) زوجہ خوبصورت اور ديندار ہو (٣) سوارى (٩) مكان - "37 6"

فرمایا "مکان کی نحوست سے مراد سے باتیں ہیں صحن چھوٹا ہونا پڑوسیوں کا بد ہونا' اور خود مكان ميں بہت سے عيب ہونا''۔

فرمایا: چار چیزی خوش تصیبی کی علامت ہیں:

(۱) نیک بخت بیوی (۲) وسیع مکان (۳) لائق پروی

(٣) بهترین اور عمده سواری اور چار چیزی بدیختی کی دلیل میں:

(۱) برى مورت (۲) تنگ مكان (۳) نامعقول بروى اور نالائق سوارى.

الم حضرت امام جعفرصا وق عليه السلام فرماتے ہيں:

"زندگی دو باتوں سے سی ہوتی ہے ایک تو آئے روز مکان بدلنا دوسرے روئی بازارے خریدنا"۔

٢- مكان كى زياده تزئين وآرائش اور زياده اونچامكان بنانے كى مدمت

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جو شخص حرام طریقے سے مال جمع کر لیتا ہے اللہ تعالی اس پر بہت زیادہ اور

بارهواں باب

# کھریں آنے جانے کے آواب

ا-فراخی مکان

ام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "آ دمی کوخوش نصیبی میں ہے ایک میہ بات بھی ہے کہ اس کا مکان وسیع اور کھلا

@ حضرت امام موی کاظم علیہ السلام نے ایک مکان خریدا اور اینے دوستوں میں سے ایک کوظم دیا کہ "تم اس مکان میں چلے جاؤ کیونکہ تمہارا مکان تل ہے اس شخص نے عرص کیا کہ بیر مکان میرے باپ نے بنایا ہے اس میں سے جانا مناسب نہیں ے حضرت نے فرمایا سے کچھ ضروری ہے کہ تمہارے باپ نے غلطی کی ہے تو تم بھی علطی

المام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا:

" تین چیزیں مومن کی راحت کا موجب ہوتی ہیں:

(۱) وہ ہوا دار مكان جو اس قدر بايردہ بھى ہوكداس كے عيوب اور پوشيدہ باتیں لوگوں پر ظاہر نہ ہوں

(۲) نیک بخت بیوی جو دنیا اور آخرت کے معاملات میں اس کی مددگار ہو

(٣) كوئى بينى يا بهن جوال كے گھرے مرنے كے بعد نظلے يا تكال كے

المام موى كاظم عليد السلام في مايا:

يائى\_

ابوح بہہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کمرے کے دروازے پر آیۃ الکری لکھی ہوئی دیکھی اور جس جگہ حضرت کا مصلی تھا وہاں بھی قبلہ کی طرف آیۃ الکری لکھی ہوئی تھی۔

۳- نقاشی کرنا' تصویر تھینچنا اور جاندار کی الیی تصویر بنانا جس کا سایہ پڑے

علاء کرام کے نزدیک جس کا سامیہ پڑے الی تصویر بنانا حرام ہے دیواروں اور کپڑوں پر تصویر بنانا کروہ ہے گربعض اس کے بھی حرام ہونے کے قائل ہیں اور بہتر ہے کہ محارت میں طلا کاری نہ کریں اور کسی قتم کی تصویر نہ بنا کیں یہاں تک کہ درخت وغیرہ کی بھی خاص کر پورے انسان کی تصویر بنانے سے سخت پر ہیز کریں۔

会 حضرت رسول خداً فرماتے ہیں:

"جرائیل نے مجھ سے بیان کیا کہ اے محمد پروردگار عالم آپ کا سلام کرتا ہے۔ اور صورتیں بنانے کی اور مکان میں تصویر تھینچنے کی ممانعت کرتا ہے''۔

爾 「خضرت نے فرمایا:

''جبرائیل کے بقول کہ ہم فرشتوں کا گروہ اس گھر نہیں جاتا جس میں کتا ہویا تصویر ہویا وہ برتن ہوجس میں لوگ پیشاب کرتے ہوں''۔

@ حضرت امام موی کاظم علیه السلام نے فرمایا:

''جس گھر میں کوئی تصویر آپ کے سامنے ہو اس میں نماز نہ پڑھو اور اگر مجوری ہوتو اس تصویر کو کاٹ دویا الٹ دو اور نماز پڑھ لؤ'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

'' قبر پر کوئی عمارت نه بناؤ اور مکان کی حصت پر کوئی تصویر نه تھینچو کیونکہ جناب رسالتماب ان دونوں باتوں کو بہت ہی مکروہ جانتے تھے''۔ بہت بلند ممارت بنانے کا شوق مسلط کر دیتا ہے کہ وہ مال حرام کیچڑ پانی میں ضائع ہو جائے''۔

فرمایا کہ''جو ممارت ضرورت سے زیادہ ہے وہ قیامت کے دن مالک کے لیے وہال ہوگی''۔

ایک اور حدیث میں فرمایا کہ'' جتنی عمارت سکونت کے لیے کافی ہو جو شخص اس زیادہ بنائے گا قیامت کے دن وہ اس پر لادی جائے گئ'۔

ﷺ حفرت امیرالمومنین علی علیہ السلام ایک شخص کے دروازے پرے گزرے جو پختہ اینوں سے بنا ہوا تھا حضرت نے دریافت فرمایا کہ ''بیہ دروزاہ کی شخص کے مکان کا ہے؟'' کسی نے عرض کی فلال عافل مغرور کا' اس کے بعد حضرت کا گزر ایک دوسرے مکان کے دروازے پر ہوا کہ وہ بھی پختہ اینٹ کا بنا ہوا تھا فرمایا کہ یہ ''دوسرے مغرور کا مکان معلوم ہوتا ہے''۔

图 حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"الله تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشته عمارتوں پرمقرر ہے اور جو شخص اپنے مکان کے حجیت آٹھ ہاتھ سے زیادہ بلند کرتا ہے اس سے بید کہتا ہے کہ اے قاسق تو کہاں چلا جائے گا"۔

کی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی کہ میرے بچوں کو جن ستاتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ'' تیرے مکان کی جھت کتنی او نچی ہے؟''
اس نے عرض کی دس ہاتھ حضرت نے فرمایا کہ'' زمین سے آٹھ ہاتھ ناپ لو اور آٹھ اور دس کے درمیان دیواروں پر چاروں طرف آیۃ الکری لکھ دو کیونکہ جس مکان کی بلندی آٹھ ہاتھ سے زیادہ ہوتی ہے جن اس میں سکونت اختیار کرتے ہیں'۔

ایک شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ جنوں نے ہم کو گھر سے نکال دیا حضرت نے فرمایا: "تم اپنے مکانوں کی حصت سات ہاتھ کی رکھواور اس کی مختلف اطراف میں کبوتر پالؤ'۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا پھر بھی تکلیف نہ

لوگوں نے امام علیہ السلام سے درخت 'سورج اور چاند وغیرہ کی تصویریں تھینچنے کے بارے میں دریافت کیا۔فرمایا:''جو جاندار نہیں ہیں ان کا کوئی حرج نہیں ہے'۔

٣- فرش مكان اور بستر كے آواب

کھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت کے گھر میں اسی چزیں دیکھ رہے عمدہ عمدہ بستر اور قالین دیکھ کر کہنے گئے کہ ''ہم آپ کے گھر میں الیی چزیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں اچھی نہیں معلوم ہوتیں'' حضرت نے فرمایا: ''ہم نکاح کرتے ہیں تو ہوی کا مہر دے دیتے ہیں اس کا جو جی چاہے اپنے مال سے خرید لے یہ ہمارا مال نہیں ہے''۔

کی شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص ایسے فرش پر اٹھتا بیٹھتا ہے جس میں تصویریں بن ہیں فرمایا ''غیر قومیں ایسے فرش کو معزز ہجھتی ہیں گر ہمیں نہایت نا پہند ہے''۔

حضرت امام رضا علیہ السلام گرمی کے موسم میں بوریئے پر بیٹھا کرتے تھے اور موسم میں بوریئے پر بیٹھا کرتے تھے اور موسم میں موسم سرما میں کمبل پر اور گھر میں کھدرنما کیڑے پہنتے تھے اور جب باہر نکلتے تھے تو لوگوں کے لیے زینت فرماتے تھے۔

جب حضرت امیرالمومنین علی علیہ السلام کا جناب سیدہ سے عقد ہوا تو امام کا اوڑھنا ایک عباتھی اور بھی چڑے کا تھا جس میں کھجور اوڑھنا ایک بھیڑ کی کھال تھی اور تکیہ بھی چڑے کا تھا جس میں کھجور کی چال بھری ہوئی تھی۔ کی چھال بھری ہوئی تھی۔

لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بھی بھی ہمارے ہاں ایسا فرش بچھا یا جاتا ہے جس پرتضوریں بنی ہوتی ہیں۔حضرت نے فرمایا:

"جس چیز کو بطور فرش کے بچھا یا جائے اور اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے کام آئے یعنی تضویریں پامالی میں رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے"۔

۵- گھر میں عبادت کرنے کے آداب شخصادت علیہ السلام فرماتے ہیں:

" حضرت امیرالمومنین علی علیہ السلام نے اپنے مکان میں ایک کمرہ مقرر فرمایا تھا جس میں ایک کمرہ مقرر فرمایا تھا جس میں ایک فرش ایک قرآن مجید اور ایک تلوار کے سواکوئی چیز نہ تھی اسی کمرے میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے"۔

عضرت امیرالمومنین علی علیہ السلام نے اپنے گھر میں نماز کے لیے ایک ججرہ مقرر فرمایا تھا جو نہ بہت ججوہ اللہ مناز جبرہ مقرر فرمایا تھا جو نہ بہت ججوہ تا تھا نہ بہت بڑا جب رات ہوتی تو آپ اپنی جائے نماز اس میں لیے جاتے اور نماز پڑھا کرتے تھے'۔

امام علیہ السلام نے مسمع کولکھا کہ مجھے تمہمارے لیے بیہ بات پسند ہے کہ اپنے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھنے کی مقرر کرو اور موٹے اور پرانے کپڑے پہن کر اس جگہ جاؤ اور خدا سے سوال کرو کہ مجھے آتش جہنم سے آزاد کر اور بہشت میں داخل کر اور کوئی وعا خلاف شرع نہ مانگو اور کسی کے لیے بد دعا نہ کرؤ'۔

@ حضرت رسول خداً كا ارشاد كراى ہے:

''اپ گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرواور انہیں قبر نہ بناؤ جیسے کہ بہودی اور نصاریٰ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتے ہیں اور اپ گھروں کو ویسے رہنے دیتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن زیادہ ہوتی ہاس گھر کی خیر وخوبی بردھتی ہاور گھر والوں کی آسودگی زیادہ ہوتی ہاور اس گھر سے آسان والوں کو اسی طرح روشنی گھر والوں کی آسودگی زیادہ ہوتی ہاور اس گھر سے آسان والوں کو اسی طرح روشنی ہے جس طرح ستاروں سے اہل زمین کو'۔

حضرت امير المومنين على عليه السلام نے ارشاد فرمايا:

"جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے اس گھر کی برکت بڑھتی ہے فرشتے اس میں موجود رہتے ہیں اور اس سے شیطان بھا گتے ہیں اور اس سے شیطان بھا گتے ہیں اور اس کھر کی روشنی اہل آ سان کو اس طرح پہنچتی ہے جس طرح ستاروں کی اہل زمین کو اور جس گھر میں قرآن مجیزہیں پڑھا جاتا یا خدا کا ذکر نہیں کیا جاتا اس کی برکت کم ہو جاتی ہے اس سے فرشتے دور ہوتے ہیں اور شیاطین وہاں موجود رہتے ہیں"۔

رادی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کبوتروں کے لیے جو آپ کے گھر میں لیے ہوئے تھے روٹی کے گلڑے توڑ رہے تھے۔

الكريم كيتي بين:

"میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے دولت سرا پر کیا دیکھا کہ تین سبز کبور موجو ہیں میں نے عرض کی کہ بیاتو گھر میلا کرتے ہیں فرمایا کہ" ان کا گھر میں رکھنا مستحب ہے "۔

. حضرت اميرا لمومنين على عليه السلام ك زمانے ميں ايك كنوال كھودا كيا تھا لوگوں نے امام عليه السلام كو اطلاع دى كه اس كنويں ميں جن پھر بھينكتے ہيں حضرت تشريف لائے اور اس كنويں كے كنارے پر كھڑے ہوكر فرمايا: "اس شرارت سے باز آؤ ورنہ ميں يہال كبوترول كو آباد كرول گا"۔ پھر فرمايا: "كبوتروں كے پرول كى آواز سے شياطين دفع ہوتے ہيں"۔

会 حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

" کبوتر کو جہاں بھیج دیں نوے میل تک تو اپنی عقل سے جاتا ہے اور بلیث آتا ہے اس سے زیادہ دور سے واپس آجانا اس کی دانائی پرموقوف نہیں بلکہ تقدیر اور آب ودانہ کے ہاتھ ہے ''۔

图 امادیث یل ے:

" گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی شمصیں برکت دے'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام فرماتے ين :

"جس گھر میں سفید رنگ کا مرغ بڑے بڑے پر و بال کا ہوگا وہ گھر اور اس کے اردگرد کے سات گھر بلاؤں سے محفوظ رہیں گے گر دو رنگے کبوتر کا ایک دفعہ پھڑ پھڑانا سات سفید مرغوں سے بہتر ہے نیز بی فرمایا کہ سفید مرغ میرا اور ہرمومن کا دوست ہے "۔ ٢- جانورول كا كهريس بإلنا

金 رسول خدا نے ارشادفرمایا:

''بہت ہے جانور گھر میں رکھو کہ شیاطین ان میں مشغول رہیں اور تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچا ئیں''۔

@ حضرت امام تحديا قر عليه السلام نے فرمايا:

''گھر میں ایسے جانور جیسے کبوتر' مرغ' کبریاں رکھنی اچھی ہیں تا کہ جنوں کے بچے ان سے کھیلیں اور تمہارے بچوں سے سروکار نہ رکھیں''۔

میں شخص نے حضرت رسول خدا سے تنہائی کی شکایت کی آنخضرت نے فرمایا کہ''ایک جوڑا کبور وں کا بال لے''۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

" كبوتر چغيرول كے يرندول ميں سے ہے"۔

فرمایا: ''جس گھر میں کبوتر ہوں گے اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفت
سے محفوظ رہیں گے کیونکہ جنوں کے بچے بھی گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر
میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں
ہوتے''۔

فرمایا کہ''کبوتر گھروں میں رکھو کیونکہ حضرت نوٹے نے اس کو پبند کیا ہے اور دعا دی ہے اور کسی پرندے پر اتنا بیار نہیں آتا جتنا کبوتر پڑ'۔

ام موی کاظم علیدالسلام نے فرمایا: العام نے فرمایا:

" كبوتر كا جو پر جھڑتا ہے وہى شياطين كى نفرت اور بھا گئے كا سبب ہوتا ہے '۔

داؤد ابن فرقد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں ایک راعبی کبوتر دیکھا جو بہت بولٹا ہے حضرت نے فرمایا: ''نقو جانتا ہے یہ کبوتر کیا کہتا ہے'' میں نے عرض کی نہیں فرمایا کہ'' یہ قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام پر لعنت کرتا ہے تم بھی اس قتم کے کبوتر پالؤ'۔

ہوتی ہیں تو دوفر شتے کہی دعا ردازنہ دیتے ہیں'۔ ھ جناب رسول خداً نے اپنی چی سے فرمایا:

فرمایا ''اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں برکت کے لیے بھیجی ہیں (۱) پانی ا) آگ (۳) بھیڑیا بحری''۔

امام جعفرصادق عليه السلام نے فرمايا:

' جس گھر میں شام کے وقت تمیں بھیڑیں یا بھریاں داخل ہوں فرشتے دوسرے روز تک اس گھر کی نگرانی کریں گے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الرکبریاں بھی یالواوراونٹ بھی''۔

عضرت رسول الله صلى الله عليه عليه وآله وسلم نے قرمايا:

'' بھیڑیں' بکریاں پالوتو ان کی آسائش کی جگہ خوبصورت بناؤ اساف رکھو اور ان کے بدن سے بھی خاک مٹی صاف کرتے رہا کرؤ'۔

٨-تمام يرندون كاحال اوران بعض حيوانات كاذكرجن كوماراوا ب

ایک فاخنہ نے حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام کے گھر میں گھولا بنا لیا تھا ایک ون حضرت نے اسے بولتے ہوئے سنا اور جولوگ حاضر تھے ان ،دریافت فرمایا کہتم لوگ سجھتے ہو کہ یہ کیا کہتی ہے؟ عرض کیا نہیں۔فرمایا: ''یہ اربی ہے فقد تُکُم فقد تُکُم پھرفرمایا قبل اس کے کہ بیہ ہم کو دفع کرے میں اس کولا کیے دیتا ہوں اس کے بعد اس کے مارڈالنے کا تھم دیا''۔

ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بیٹے اسائل کے گھر تشریف لائے دیکھا کہ ایک فاختہ پنجرے میں بندر کھی ہے اور وہ بول رہی حضرت نے فرمایا ''اے فرزند تمہارے اس فاختہ کے پالنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا تماں جانے ام موی کاظم علیدالسلام نے فرمایا: "مرغ میں پانچ خصلتیں پیغمبروں کی ہیں:

(۱) سخاوت (۲) شجاعت (۳) نماز کا وقت پیچاننا (۴) فن زوجیت کی ادائیگی (۵) غیرت

العرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

"مرغ كو كالى نه دوكه وه لوگول كونماز كے ليے جگاتا ہے"۔

امير المومنين على عليه السلام فرمات بين:

"مرغ كااذان دينا الى كى تماز ہے اور پھڑ پھڑانا ركوع و بجود"۔

### ٧- بھيڑ كرى كا گھر ميں يالنا

@ حضرت امام جعفرصا وق عليه السلام نے قرمايا:

''جوشخص اپنے گھر میں بھیڑ' بکری پالے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی روزی عنایت فرمائے گا اور تمام گھر والوں کی روزی بھی بڑھا دے گا اور اس گھر سے فقر دور ہوگا اور اگر دو بھیڑیں یا بکریاں پالے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روزی عطا فرمائے گا۔ گھر والوں کی روزی عطا فرمائے گا۔ گھر والوں کی روزی بڑھے گی اور ان کی پریشانی دور ہوجائے گی تین بھیڑیں یا بجریاں پال لے گا تو خداوند کریم ان تینوں کی روزی بہم پہنچائے گا سب گھر والوں کا رزق بڑھا دے گا اور ان کی مفلسی و پریشانی بالکل ہی دور کردے گا'۔

图 حضرت امام محمد باقر عليه السلام فرماتے ہيں:

"جس گھر میں ایک بھیڑیا بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے دوفرشتے روزانہ اس گھر کے رہنے والوں سے بیر کہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دیے'۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

" جر روز ایک بری دودھ دینے والی ہوتی ہے ہر روز ایک فرشتہ میں کے گھر میں ایک بری دودھ دینے والی ہوتی ہے ہر روز ایک فرشتہ میں اس کو اور اس کے بال بچوں کو بید دعا دیتا ہے کہ پاک و پاکیزہ رہو خدا مسمس برکت دی خوش وخرم رہو آباد و شاہ رہو اور اگر دو بکریاں دودھ دینے والی

نے حضرت سیلمان علیہ السلام کوسطلنت بلقیس کی خبر دی تھی''۔

النورا ایک بڑے سروالا ہے پرندہ جو چڑیوں کو شکار کرتا ہے اس کے مارنے کی ممانعت اس لیے ہے کہ اس نے پورے ایک مہینہ تک حضرت آ دم علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور سراندیپ سے آ پ کو جدہ لے گیا تھا۔ ابا بیل کا مارنا اس لیے ممنوع ہے کہ وہ اہل بیت علیم السلام کی مظلومیت پر رنج و افسوس کرنے کی وجہ سے ہوا میں گردش کیا کرتی ہے اور اس کا زمز مہسورہ الحمد پڑھنا ہے کیا تو نے خیال نہیں کیا کہ وہ آخر میں و الاالصالین صاف کہتی ہے'۔

ام مویٰ کاظم علیہ السلام سے چیونی کے مارنے کے متعلق سوال کیا فرمایا:

"جب تک وہ شمصیں نہ ستائے تم بھی اسے نہ ستاؤ پھر ہدہد کے مارنے کا ذکر یو چھا فرمایا کہ اسے نہ ستاؤنہ اُسے ذنح کرووہ بہت ہی اچھا پرندہ ہے'۔

@ حضرت امام رضا عليد السلام نے فرمايا:

"جناب رسول خداً نے پانچ جانوروں کے مارنے کا حکم دیا ہے: (۱) کوا (۲) بھڑیں (۳) سانپ (۴) بچھو (۵) باؤلا کتا"۔

@ حفزت رسول خداً كا ارشاد كراى ب:

"جس شخص نے سانپ کو مارا اُس کا بیغل ایسا ہے جیسے ایک کافر کاقتل کیا"۔

اللہ کے مارنے کی اللہ مولی کاظم علیہ السلام سے سانپ کے مارنے کی البت سوال کیا آٹ نے فرمایا:

"جناب رسالتماب نے بیفر مایا کہ جوشخص سانپ کو بیسمجھ کرنہ مارے کہ اس کا مارنا گناہ ہے تو میری امت سے خارج ہے البتہ اگر بیسمجھ کر چھوڑ وے کہ جانور اور مارنا گناہ حرج نہیں کرتا تو کچھ مضا گفتہ نہیں نیز آپ نے جانوروں کو آگ میں جلانے کا ممانعت فرمائی ہے"۔
کی ممانعت فرمائی ہے"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

کہ بیمنحوں ہے؟ اور صاحب خانہ کو بددعا دیتی ہے قبل اس کے کہ اس کی نحوست شمصیں نیست و نابود کرے تم اس کونیست و نابود کر دو''۔

ا ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بیشے ہوئے تھے کہ ایک شخص کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں مردہ ابابیل تھی عضرت نے جلدی سے اٹھ کر اس کے ہاتھ ے لے لی اور زمین پر پھینک دی چرفرمایا: "آیا تمہارے کی عالم نے اس پرندے کے مارنے کا علم دیا ہے یا کسی فقیر نے؟ میرے والد گرای نے سلسلہ بسلسلہ میرے جدا امجد جناب رسالتماب سے بیخبر پہنجائی ہے کہ آتخضرت نے جم جانوروں کے مارنے کی ممانعت فرمائی ہے (۱) شہد کی مکھی (۲) چیونٹی (۳) مینڈک (۴) کٹورا (۵) ہدہد (٢) ابائيل ان ميں سے شہد كى ملحى كو اس وجہ سے كہ وہ يا كيزہ كھانے والى اور يا كيزه جمع كرنے والى ہے اور بيروى چيز ہے جو نہ جنول ميں ہے نہ انسانوں ميں اور خدانے اس يروى بيجى ہے جيا كرقرآن مجيد ميں فرمايا: وَأو حى ربُّكَ إلى النَّحِل اور چیونی کو اس کیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہوا تھا اور حضور كريم اپنے اصحاب كے ہمراہ باہر تشريف لے گئے تھے يكا يك ديكھا كہ ايك چيونی آ ان کی جانب ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑی بیعرض کر رہی ہے کہ خداوندا ہم تیری مخلوقات سے ہیں اور ہرطرح تیرے مختاج ہیں تو ہمیں خزانہ غیب سے روزی عنایت فرما اور آ دم کی اولاد میں سے بیوتوف لوگول نے جو گناہ کیے ہیں ان کی مکافات میں ہم کو مبتلانہ کر حضرت سیلمان علیہ السلام نے بیس کر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ پھر چلو الله تعالی تمہارے لیے دوسروں کی دعا کی وجہ سے باران رحمت نازل فرمائے گا اور مینڈک کو اس وجہ سے مارنے سے منع کیا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ اللام كے جلانے كے ليے آگ روش كى تھى تو زمين كے تمام جانوروں نے اللہ تعالى ے اس آگ پر یانی ڈالنے کی اجازت مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے سوائے مینڈک کے اور کی کواجازت نہیں دی اس نے ایس کوشش کی کہ اس کا دو تہائی جسم آگ ہے جل گیا اب جو باقی ہے ایک تہائی ہے ہدہد کے مارنے کے لیے اس لیے ممانعت ہے کہ اس

''اللہ تعالیٰ ایک عورت کو ای وجہ سے عذاب کرے گا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا اور وہ بیاس سے مرگئ''۔

الله على و الله على الله عليه و آله وسلم قرمات بين :

''ابابیل کی عزت کرو کیونکہ وہ دوسرے پرندوں کی نسبت انسانوں سے زیادہ مانوس ہو جاتی ہے اور جب بولتی ہے تو سورہ الحمد پڑھتی ہے'۔

密 حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمايا:

"برہدے ہر پر کے اوپرسریانی زبان میں لکھا ہے آل مُحَمَّدِ خَیوُ البَوِیَّةِ البَوِیْنَ البَوِیَّةِ البَوِیْنَ البَوِیْنَ البَوِیْنَ البَوِیْنَ البَوِیْنَ البَوِیْنَ البَوِیْنَ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنِ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنَ البَوْدِیْنِ الْنَاسِ الْمُنْدِیْنَ الْنَاسِ الْمِیْنِ الْنَاسِ الْمِیْنِ الْنَاسِ الْمِیْنِ الْنِیْنِ الْنَاسِ الْمُنْ الْمُدْ الْنِیْنِ الْنَاسِ الْمِیْنِ الْنَاسِ الْمِیْنَ الْنِیْنِ الْنِیْنِ الْنَاسِ الْمِیْنِ الْنَاسِ الْمِیْنِ الْنَاسِ الْمِیْنِ الْنَاسِ الْمِیْنِ الْنَاسِ الْمِیْنِ الْمِیْنِ الْنَاسِ الْمِیْنِ الْنَاسِ الْمِیْنِ الْنَاسِ الْمِیْنِ الْنِیْنِ الْمِیْنِ الْمُدَامِیْنِ الْمُیْرِیْنِ الْمِیْنِ الْمِ

@ حضرت امام جعفرصا وق عليه السلام نے فرمايا:

"قنبرہ کو نہ کھاؤ نہ اسے گالی دو اور نہ بچوں کو اس سے کھیلنے دو کیونکہ وہ خدا کو زیادہ یا دہ کھیلنے دو کیونکہ وہ خدا کو زیادہ یا دکرتا ہے اور اس کا ذکر میرہ کعن اللّٰه مُبغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیهِمُ السَّلاَمُ لِعَنى خدا دشمنان آل مُحَرَّر بلعنت کرئے"۔

" پرندوں کے بچوں کو گھونسلوں سے نہ پکڑو بلکہ وہ جب تک اڑنے کے لائق نہ ہو جا کیں ان کو ان کے حال پر رہنے دو اس کے بعد پکڑنے میں کوئی حرج نہیں اور رات کے وقت شکار کرنے یا پکڑنے کے ارادے سے پرندوں کے گھونسلوں پر مت جاؤ کے وقت دو امان میں ہیں'۔

چند لوگ حضرات امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے اور مور کے حسن کی تعریف کررہے تھے حضرت نے فرمایا ''کسی جانور کا حسن سفید مرغ کی خوبصورتی سے زیادہ نہیں ہے۔ اور مرغ مور سے زیادہ خوش آ واز ہے اور اس کی برکت بھی زیادہ ہو وہ لوگوں کو اوقات نماز سے مطلع کرتا ہے حالانکہ مور اس گناہ کی وجہ سے جو اس سے مرزد ہوا اور جس کی وجہ سے وہ سنح کیا گیا اپنے اوپر لعنت و ملامت کرتا ہے '۔

ظاوس بمانی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے اس سے سوال کیا کہ'' طاوس تو ہی ہے؟'' اس نے عرض کی کہ جی حضور ؓ آپ نے فرمایا ''طاوس (مور) ایک منحوس جانور ہے جس مجمع میں داخل ہوتا ہے اسے پریشان کر دیتا ہے'۔ پریشان کر دیتا ہے''۔

الله سالم نای شخص حضرت صادق آل محمر کی خدمت میں گیا جب بیٹھا تو سا کہ بہت کی چڑیاں ایک جگہ جمع ہو کر چبک رہی ہیں حضرت نے فرمایا ''تو سمجھتا ہے یہ کیا کہتی ہیں'' عرض کیا ''نہیں'' فرمایا ''یہ کہہ رہی ہیں کہ خداوند عالم ہم بھی تیری مخلوقات سے ہیں' اور تیری روزی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتیں تو ہمارے دانے اور پانی کی خبر لے''۔

ا معرت امام زین العابدین علیه السلام نے ایک ایے بی موقع پر میه فرمایا ا

"بیرایخ خدا کو یاد کررہی ہیں اور اس سے روزی طلب کرتی ہیں "۔

魯 حضرت امام رضا عليد السلام نے فرمايا:

"چغد پہلے زمانے میں گھروں میں رہتا تھا اور کھانے کے وقت دستر خوال پر آ
جاتا تھا اور جو کھانا اس کو ڈالتے تھے کھا لیا کرتا تھا جب سے دشمنوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو آبادی سے چلا گیا اور ویران پہاڑوں اور جنگلوں میں رہنے لگا اور کہا کہتم بہت ہی بری اُمت ہو کہتم نے اپنے پیغیر کے بیٹے کو مار ڈالا مجھے تم سے ڈرلگتا ہے کہیں مجھے بھی مار ڈالو "

الم حضرت امام جعفرصا وق عليه السلام نے فرمايا:

"جب سے امام حسین علیہ السلام کوشہید کیا ہے چغد دن میں کبھی باہر نہیں نکلتا رات کو باہر نکلتا ہے اور ای دن سے اس نے قسم کھا لی ہے کہ آبادی میں نہ بسے گا اور سارا سارا دن روزے سے رہتا ہے اور عملین رہتا ہے جب رات ہوتی ہے تو افطار کرتا ہے اور صبح تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ وزاری میں مشغول رہتا ہے اور صبح تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ وزاری میں مشغول رہتا

田 الوحز の 子 ين:

"شیں مکہ اور مدینہ کے درمیان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا یکا کیہ امام علیہ السلام با کیں طرف کو مڑے ایک کالے رنگ کے کئے کو دیکھا اور اس سے فرمایا خدا تیرا برا کرے تھے کیا پیش آیا ہے تو ایسا تیز تیز جا رہا ہے؟ و کھتا کیا ہوں کہ اتنے میں وہ پرندہ بن کر اڑگیا میں نے پوچھا اے فرزند رسول یہ کیا چیز تھی؟ فرمایا "اس کا نام عشم ہے اور یہ جنوں کا قاصد ہے ای وقت ہشام مرگیا ہے اور یہ اس کے مرنے کی خبر ہر شہر میں کرنے جاتا ہے"۔

حضرت رسول خداً نے ان لوگوں کوجن کے گھر آبادی سے دور ہوں کتے پالنے کی اجازت دی ہے۔

田 حضرت رسول خدا نے ارشاوفر مایا:

"شکار کو بہت نہ جایا کرو کہ اس سے تعصیں نقصان پینچنے کا خدشہ ہے اور جس وقت کتے یا گدھے کی آواز سنو شیطان ملعون کے شرسے خدا کی بناہ مانگو کیونکہ ان دونوں کو بعض الی چزیں نظر آتی ہیں جوتم کو دکھائی نہیں دیتیں۔ نیز فرمایا کہ جانوروں کو آپس میں لڑانا اچھا نہیں گر کتے کو شکار کرنے کے لیے حیوانات پر چھوڑنا جائز سے "

@ حضرت امير المومنين على عليه الساام في فرمايا:

"جوشکار کالے کئے نے کیا اے نہ کھاؤ کیونکہ حضرت رسول خدا نے ایے کئے

کے مار ڈالنے کا تھم دیا ہے اور علماء نے اس کے شکار کو کروہ سمجھا ہے ای طرح اس
شکار کے بھی کھانے کی ممانعت ہے جیسے یہودی یا نصرانی یا مجوی کے سرھائے ہوئے
شکار کے بھی کھانے کی ممانعت ہے جیسے یہودی یا نصرانی یا مجوی کے سرھائے ہوئے
کئے نے کیا ہو۔ اس کو بھی علماء نے مروہ سمجھا ہے اس طرح جمعہ کے روز جمعہ سے قبل
میسی کے شکار کو بھی منع کیا ہے اور مجھلی کے شکار میں بے شرط ہے کہ اسے پانی سے زندہ
نکال لیس اور پانی سے باہر مرے اگر پانی کے اندر مرگئی تو حرام ہے اور یہ بھی ضروری
ہے کہ اے مسلمان نکالے اگر کوئی کافر نکالے اور مسلمان اسے لے لے اور مسلمان

-"~

حضرت رسول خداً نے ارشاوفر مایا:

"جب مکھی کسی کھانے یا بانی کے برتن میں گر پڑئے تو اس کوغوط دے کر نکالو کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے اور دوسرے میں شفا اور وہ ہمیشہ زہر کھانے والے پر کوکو کھانے اور بانی میں ڈبوتی ہے تم اس کا دوسرا پر بھی ڈبو دؤ'۔

9- کتے کو گھر میں رکھنے کی ممانعت

会 حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام في ارشاوفر مايا:

"ملمان کے گھر میں کتے کا ہونا مکروہ ہے"۔

فرمایا ''جوشخص اینے گھر میں کتا رکھتا ہے اس کے اعمال کے ثواب میں سے روزانہ ایک مقدار کم کر دی جاتی ہے'۔

🕸 حضرت امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا:

"شکاری کتے اور گلے کے محافظ کتے کے علاوہ اور کتے رکھنا مناسب نہیں

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"شکاری کتے کو مکان میں رکھو مگر علیجدہ جگہ پر کم از کم اس کے اور تہارے درمیان میں ایک ایسا دروازہ ہوجو بند ہو سکے نیز فر مایا: جن کوں کا سارا بدن کالا ہوتا ہے وہ جن ہیں'۔

حضرت رسول خداً نے ارشاوفر مایا:

'' کتے کمزور جن ہیں جس وقت تم کھانا کھانے بیٹھو اور کتا موجود ہوتو اس کوتم کھانا دویا نکال دو کیونکہ وہ پلید چیزیں ہیں''۔

密 حضرت صادق آل تحد في ارشاد فرمايا:

"جو کتے بالکل سیاہ یا سفید یا سرخ رنگ کے ہول سیسب جنوں میں ہے ہیں اور جو ابلق کتے ہیں اور آ دمیوں میں سے ہیں ا

کے ہاتھ میں آ کرمرے تو طلال ہے ای طرح اگر کوئی مجھلی خود بخود کنارے پر آپڑے اور مسلمان اے زندہ بکڑ لے حلال ہے اور زندہ دیکھی ہواور ہاتھ بہنچنے سے پہلے مرگئ تو اس کے بارے میں فقہاء میں قدرے اختلاف ہے کیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ ٹڈی کا شکار اس طرح ہوتا ہے کہ مسلمان اے اپنے ہاتھ سے بکڑے یا کسی شکار کے آلہ سے اور جس ٹڈی کے پرنہ نکلے ہوں وہ حلال نہیں ہے'۔

یادرہ کہ شکار کولہو ولعب قرار دینا جس سے مطلب صرف تفری طبع اور سر ہوائی طرح کہ جانوروں کو مارا اور ڈال دیا جائز نہیں ہے اور اگر ایسے شکار کے لیے سفر کیا ہے تو نماز بوری پڑھنی چاہے اور روزہ بھی رکھنا چاہے ہاں اگر شکار سے مطلب اہل وعیال کے لیے روزی کمانا یا تجارت کرنا ہے تو جائز ہے اور اُس کے متعلق اگر سفر کیا ہے تو نماز روزہ ضرور کرنا چاہے۔ نوٹ: شکار کے متعلق تمام تر تفصیلات فقہی کتب میں ملا حظہ فرما ئیں یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ کتے کے گئے شکار سے مطلب میں ملا حظہ فرما ئیں یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ کتے کے گئے شکار سے مطلب میں جائر سرھائے ہوئے کتے نے کی جانور کا شکار کیا ہواور اس جانور کو ذرج کرنا چاہے۔

• ا - جراغ جلانا مكان خريدنا اور نئے گھر ميں آباد ہونا ﴿ مُولائے كائنات حضرت على عليه السلام نے فرمايا: " يانچ چيزيں بالكل ضائع ہيں:

(۱) وہ چراغ جو دھوپ میں روشن کیا جائے اس کا تبل یا بجلی ضائع ہوتی ہے اور اس کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔

(۲) وہ ہارش جو شور زوہ زمین پر برسے سے پانی بالکل ضائع ہے اور اس کا کوئی نفع زمین سے حاصل نہیں ہوتا۔

(۳) وہ کھانا جوتم کسی شخص کے لیے تیار کرو اور اس کے پاس لاؤ اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہواور اس سے مجھ لذت حاصل نہ ہو سکے۔

(٣) وہ خوبصورت عورت جو دلین بنا کرنا قابل مرد کے سیرد کی جائے۔

(۵) نیکی جوالیے شخص کے حق میں کی جائے جوشکر گزار نہ ہو'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"فروب آفاب سے پہلے چراغ روش کرنا (بلب ٹیوب آن کرنا) پریشانی کو دور کرتا ہے اور روزی بڑھاتا ہے "۔

@ حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

"اندهیرے گھر میں جانا مکروہ ہے سوائے اس کے کہ پہلے ہے روشیٰ کا اہتمام کیا جائے نیز فرمایا کہ جوشخص مکان خرید لے سنت ہے کہ اس میں مومنین کو مدعو کر کے کھانا کھلایا جائے"۔

会 حضرت رسول خداً نے فرمایا:

''جوشخص نیا مکان بنائے مناسب ہے کہ ایک موٹی تازی بھیڑ بکری' بکرا ذرج کر کے اس کا گوشت غریبوں' مفلسوں کو کھلائے اور بید دعا پڑھنی جا ہیے:

اَلله م ادحر عَنِي مَرَدَة الجِنِ وَ الانِسِ وَ الشَّيَاطِينِ وَ بَارِكُ لِي فِي بِنَائِي

یعنی ''یااللہ مجھ سے سرکش جنول' انسانوں اور شیطانوں کر دور کر اور میری عمارت میں مجھے برکت دے اللہ تعالی سرکش جنول' انسانوں اور شیطانوں کا ضرراس سے دور کرے گا اور وہ عمارت بنانا اس کے لیے مبارک ہوگا''۔

اا- مكان كے متعلق بچھ آ داب

المح حضرت امير المومنين عليه انسلام نے ارشاد فرمايا:

"اس مكان مين آ دى كوايك رات بھى رہنا كروہ ہے جس ميں يرده ندہو"۔

金 حضرت رسالتماب ارشاد فرماتے ہیں:

"تين آ دميول سے الله تعالى الى حمايت اور حفاظت الله اليتا ہے:

(۱) وہ شخص جوٹو نے مکان میں اُترے اور سکونت اختیار کرے۔

(٢) وه شخص جوشارع عام برنماز پڑھے۔

(۳) وہ شخص جوائے چو پائے کو بلا قید و بند کے چھوڑ دے اور کسی کو اس کی تگرانی پر بھی مقرر نہ کر ہے''۔

ا امام على ابن الى طالب في فرمايا:

'' گھر کا کوڑا رات کو گھر میں نہ رکھو دن ہی دن میں نکال دو کیونکہ شیطان کوڑے پرسکونت اختیار کرتا ہے''۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

"مكان مين جهار ودين اور صفائي كرنے سے افلاس زائل ہوتا ہے"۔

密 حضرت رسول خداً نے فرمایا:

"شیطان تہارے گھروں میں اس جگہر بتا ہے جہاں مکڑی جالا بُنتی ہے"۔

الم جعفر صادق عليه السلام في فرمايا:

"کھانے اور پانی کے برتنوں کے منہ بند رکھو کہ شیطان بند برتنوں کے منہ بیں کھولتا"۔

ا کے دن ہے۔ اندر سول خدا جب گری کی وجہ سے باہر سونا شروع کرتے ہے تھ تو جعرات کے دن نکلتے تھے اور ہوا مختدی ہو جانے پر جب اندر سونا شروع کرتے تو جعہ کے دن ہے۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

"جو شخص کمی قبر پر بیشاب یا پاخانہ کرے یا کھڑے ہوکر بیشاب کرے یا کھڑے ہوئی میں بیشاب کرے یا اکیے مکان میں سوئے یا کھانے سے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں اور سور ہے اور شیطان اس پر قابو پالے اور اسے دیوانہ بنالے تو پھرات نہ چھوڑے گا اور شیطان سوائے الی صورتوں کے (جن کا اوپر ذکر ہوا ہے) اور کی حالت میں آ دمی پر قابونہیں پا سکتا چنانچہ جناب رسالتماب سمی غزوے میں تشریف کے جارہے تھے اثنائے سفر ایک الی وادی سے گزر ہوا ،جس میں جن بہت رہتے تھے آئے جارہے تھے اثنائے سفر ایک الی وادی کے گزر ہوا ،جس میں جن بہت رہتے تھے آئے خضرت نے اصحاب کو آ واز دلوا دی کہ وہ دو آ دمی ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑ کے اس

وادی میں داخل ہوں اکیلا اکیلا کوئی نہ جائے ایک شخص نے ایبا نہ کیا اور اکیلا چلا گیا اے اس اور اکیلا چلا گیا اے اس اوقت مرگی ہوگئی لوگوں نے آنخضرت کو اطلاع دی آنخضرت نے اس کے ہاتھ کا انگوٹھا کیڑ کے زور سے دبایا اور بیفر مایا: بیسم اللّه اُخرُج خبیث اَنَا رَسُولُ اللّهِ اس شخص کی مرگی فوراً جاتی رہی اور اٹھ کھڑا ہوا'۔

الله حضرت رسول خداً نے کسی شخص سے دریافت فرمایا:

''تو کہاں کھہرا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی: فلاں مقام میں۔ آنخضرت نے فرمایا: اس جگہ اور کوئی تیرے پاس ہے۔عرض کی: نہیں۔فرمایا: گھر میں اکیلا مت رہ اور اس جگہ اور کوئی تیرے پاس ہے۔عرض کی: نہیں۔فرمایا: گھر میں اکیلا مت رہ اور اس جگہ سے کسی اور مکان میں چلا جا کیونکہ شیطان کسی وقت آ دمی پر الیمی جرات نہیں کرتا جیسی اس وقت جبکہ وہ کسی مکان میں تنہا ہو'۔

ھ حضرت رسول خداً نے ارشاوفر مایا:

"جس كيڑے ميں روز مرہ گوشت لاتے ہو اسے گھر ميں مت ركھو كہ وہ شيطان كے تقبر نے كى جگہ ہے اور كوڑا دروازے كے آگے جمع نہ كروكہ وہاں پر شيطان بيشتا ہے اور جب اپنے كمرے كے دروازے پر پہنچوتو بسم اللہ كہدلوكہ اس سے شيطان بياگ جاتا ہے اور جب كمرے ميں داخل ہوتو سلام كہدلؤ اس سے بركت نازل ہوتى ہواور فرشتوں كواس گھر سے انس ہو جاتا ہے اور فرشتوں كواس گھر سے انس ہو جاتا ہے "۔

密 حضرت رسول خداً نے فرمایا:

''کوڑا رات کو گھر میں نہ رکھو دن ہی دن میں باہر بھینک دو کیونکہ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے''۔

🕸 حضرت امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا:

''اپنے گھروں میں مکڑی کا جالا نہ رکھو کیونکہ اس کی وجہ سے مفلسی و پریشانی ہوتی ہے''۔

امام جعفرصا وق عليه السلام نے فرمايا:

"برتنول کو دھلے اور صاف رکھنے سے اور مکان میں اندر باہر جھاڑو دینے سے

روزی میں زیادتی ہوتی ہے'۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"اپنے برتنوں کو کھلے مت رکھو کہ شیطان ان میں تھوکتا ہے اور جو چیز ان میں ہوتی ہوتا ہے۔ ہوتی ہے اس میں سے جتنی جا ہتا ہے نکال لیتا ہے '۔

ھ حضرت رسول خدا نے ارشاوفر مایا:

"اپنے بال بچوں ورستوں اور چوبایوں کی غروب آفتاب ہونے کے وقت تک حفاظت کرو کیونکہ بہی وفت ہے جس میں ان پر شیطان غالب ہوسکتا ہے نیز آپ سے نیز آپ سے نیز آپ نے بڑوسیوں کے گھر میں جھا نکنے سے منع فر مایا ہے"۔

حضرت رسول خداً نے ارشاوفر مایا

'' کچھ عاد تیں ایسی ہیں جن کو میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے سخت نا پیند کرتا ہوں:

(۱) حالت تماز میں اپنی داڑھی یا کیڑے یا ہاتھوں سے کھیلنا۔

(۲) روزے کی حالت میں کسی کو گالیاں دینا (عام حالت میں بھی گالی نہیں ۔ ین چاہیے)۔

(٣) کسی کوصدقہ دے کراس پراحیان جتلانا۔

(٣) ناپاک حالت میں معجد میں جانا۔

(۵) قبرستان میں ہنسنا۔

(٢) لوگوں کے گھروں میں جھا نکنا''۔

١٢- گھر كے اندر جانے اور باہر آنے كا آ داب

ارشاد فرمایا: هم حضرت امام رضاعلیه السلام نے ارشاد فرمایا: "جب گھرے باہر نکلوتو بیردعا پڑھا کرو:

بسم الله المنت بالله وتوكّلت على الله مَاشَآءَ الله وَلا حول ولا ولا راله والله والله والله والله والله والله والله والله والأولا والله و

یعنی''اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ پر ایمان لایا ہوں اللہ ہی پر بھروسہ ہے جو اللہ کی مرضی' سوائے اللہ کے کسی میں قوت وقدرت نہیں' ان کلمات کے کہنے سے فرشتے شیطانوں کے منہ پر تھیٹر ماریں گے اور ان کوتہارے پاس نہ بھیلئے ویں گے'۔

﴿ حضرت رسول خداً نے فرمایا :

"جب كوئى شخص گھر سے نكلتے وقت بسیم الله كہتا ہے تو فرشتے اس كے جواب ميں كہتے ہیں كہ تو سلامت رہے اور جب وہ اس كے بعد لا َ اِلْلَه اَللّه كہتا ہے تو فرشتے اس كے جواب ميں كہتے ہیں كہ تیر ہے سب كام بن جائیں پھر جب وہ تَو حُلتُ عَلَى اللّه اللّه كہتا ہے تو فرشتے اس سے كہتے ہیں كہ تو بلاؤں أ فتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گائے۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص گھر ہے نگلنے کے وقت دی مرتبہ سورہ قل ھواللہ احد پڑھ لے گا وہ جب تک گھر واپس آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہے گا''۔

المومنين على عليه السلام في مايا:

''جو شخص گھر ہے باہر نکلنے کے وقت اپنی انگوشی کے نگینے کو شقیلی کی طرف پھیر کر دیکھے اور سورہ انا نزلناہ پڑھ کریہ کہے:

امنتُ بِاللهِ وَ حَدهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ امنتُ بِسوِّالِ مُحَمَّدٍ وَعَلاَنِيتَهِمِ

المنتُ بِاللهِ وَ حَدهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ امنتُ بِسوِّالِ مُحَمَّدٍ وَعَلاَنِيتَهِمِ

اور
المين الله يرايمان لايا ہوں جو ايما يكتا ہے كہ اس كا كوئى شريك نہيں اور
مين آل محدُّ كے ظاہر و باطن پر ايمان لايا ہوں تو اس دن اس پر كوئى تكليف و رخى نہ نہيے گا''۔

بَ بَ نَهِ مَا يَا كَهُ ' گُرے باہر نكلنے كے وقت بير كہے كہ:

بسم اللهِ وَبِاللهِ وَ لا حَولَ وَ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ تَوَكَّلَتُ عَلَى اللهِ

بسم اللهِ وَبِاللهِ وَ لا حَولَ وَ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ تَوَكَّلَتُ عَلَى اللهِ

ليعنى الله كا نام لے كر شروع كرتا ہوں الله پر بھروسہ ہے الله كى مدد كے بغير كى

ميں قدرت و طاقت نہيں الله پر بھروسہ ہے 'پھر سورہ الحمد' قل اعوذ برب الناس' قل اعوذ

تيرهواں باب

# پیادہ چلنے سوار ہونے بازار جانے تجارت و محصی باڑی اور چو پائے یا لئے کے آ داب

ا- گھوڑ ہے نچر گدھے پرسوار ہونا اور ان کی اقسام

金 حضرت رسول خداً ارشاوفر ماتے ہیں:

"سواری کا جار پایدر کھنا آ دمی کوخوش قتمتی میں دخل ہے"۔

امام جعفرصادق عليه السلام نے فرمايا:

" چار پایہ رکھو کہ وہ تمہاری زینت ہے اور اس کے ذریعہ سے تمہارے بہت سے کام نکلتے ہیں اور اس کی روزی خدا کے ذمہ ہے '۔

فرمایا کہ'' یہ آ دمی کی خوش قشمتی کی بات ہے کہ چار پایہ اس کے پاس ہوجس پر وہ اپنے اور اپنے مومن بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سوار ہوا کرے''۔

امام عليه السلام نے يونس ابن يعقوب سے فرمايا:

''نو ایک گدھا پال لے کہ وہ تیرا بوجھ اٹھایا کرے گا اس کی روزی خدا کے ذمہ ہوگی راوی کہتا ہے کہ میں نے گدھا خرید لیا اور میں سالانہ جمع خرچ رکھتا تھا جب سال کے آخر میں نے حساب کیا تو خرچ میں اضافہ نہ تھا''۔

ایک روز حضرت امام موی کاظم علیہ السلام فیجر پر سوار ہوئے مخالفوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ بید کیا چو پابیہ ہے جس پر آپ سوار ہوئے؟ نہ اسے دشمن کے پیچھے بھگا سکتے ہیں نہ اس پر جنگ کر سکتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ ''اس جانور میں نہ سے گھوڑے کی می ذلت وخواری اور سب سے گھوڑے کی می بلندی وسرفرازی ہے اور نہ گدھے کی می ذلت وخواری اور سب سے

برب الفلق وللموالله احد آیة الکری ہر ایک ایک مرتبہ آگے پیچھے داکیں بائیں اوپر ہر چھ جگہوں کی طرف پڑھے اور گھر میں داخل ہونے کے وقت میں کیے:

بسم الله وَبِاللهِ وَاشهَدُ أَن لا إِلهُ إِلاَ اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُهُ وَرَسُولُهُ

ایعنی اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں اللہ پر بھروسہ ہے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدائے بکتا کے جس کا کوئی شریک نہیں اور معبود نہیں ہے اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس کے رسول ہیں' اس کے بعد گھر والوں کوسلام کرے اور گھر میں کوئی نہ ہوتو اس دعا کے بعد ہے کے:

اَلسَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدِ بِن عَبدِ اللهِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ اَلسَّلاَمُ عَلَى الاَئِمَةِ اللهَ وَاللهِ اللهِ عَالِم النَّبِيِينَ السَّلامُ عَلَى الاَئِمَةِ اللهَ المَا دِينَ المَهدِبِيِّنَ السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ

لیعنی حضرت محمد ابن عبداللہ پر جوسب سے آخری نبی ہیں سلام اماموں پر جوخود مدایت یافتہ اور دوسروں کو ہدایت کرنے والے ہیں سلام ہو۔ ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ م

ھ حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

''جب کسی حاجت کے لیے جاؤ تو دن میں جاؤ کیونکہ رات کو حاجت بوری نہیں ہوتی''۔

اچھی حالت اوسط ہی کی حالت ہوتی ہے'۔

審 حضرت رسول خداً نے فرمایا:

" گھوڑوں کی پیشانی سے خیرو برکت قیامت تک وابستہ ہے"۔

@ حضرت امام موی کاظم علیدالسلام نے فرمایا:

''جس شخص کے ہاں ایبا گھوڑا ہو جس کی پینٹانی پر چھوٹا یا بڑا سفید ٹکا ہو ڈہ اچھا ہے جس گھر میں ایبا گھوڑا ہو گا افلاس و پریٹانی اس گھر میں نہ آئے گی اور جب تک وہ گھوڑا صاحب خانہ کی ملکیت میں رہے گا اس گھر میں ظلم رہ نہ بائے گا''۔

الله حضرت امير المومنين يمن سے چار گھوڑ ہے جناب رسالتماب کے ليے بطور تخفہ کے لائے آنخضرت نے بوچھا کہ ''ان گھوڑ وں میں کوئی گھوڑ الیہا بھی ہے جس کے سفید نشان ہو؟'' حضرت امیر المومنین نے وائی کی ''جی ہاں ایک گھوڑ اس نشان کا موجود ہے'' حکم دیا کہ'' اسے میر ہے لیے رکی 'پھر فرمایا کہ'' دو کمیت ای نشان کے بیں؟'' عرض کی ''بین' حکم دیا کہ''ان کو حسین کے لیے رکھو' پر فرمایا کہ''چوتھا ایک رنگ مشی ہے؟'' عرض کی ''بین' حکم دیا گہ''اس کو فروخت کرو اورس کی قیمت اپنے رنگ مشی ہے؟'' عرض کی ''بین' کھوڑ اوبی ہے جس کے سفید نشان ہوں''۔

حضرت امام موی کاظم علیه السلام نے فرمایا:

"ميرے نزديك جار پايوں ميں سے بہتر گدها ہے"۔

چار پایوں کے بیو پاری طرخان کا کہنا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے ایک کالے رنگ کا خچر طلب کیا اور بیفر مایا کہ ''اس کا منہ سفید ہونا چاہیے اور پشت اور پاؤں کا درمیانی حصہ سفید ہو''۔

٢- چار پايوں كا پرورش كرنا اور ان كے حقوق كا خيال ركھنا

会 حضرت رسول خداً نے فرمایا:

"برچوپائے کے اس کے مالک پر چھاتی ہیں:

(۱) جب ال پرے ازے اے دانہ گھال دے۔

(۲) جہاں رائے میں بانی ملے اسے بانی پر لے جائے تا کہ ضرورت ہوتو وہ بانی پی لے۔

(۳) اس کے منہ پر کوئی چیز نہ مارے کیونکہ وہ بھی اپنی زبان میں خدا کی تنبیج تہلیل کرتا ہے۔

(٣) جب سوار ہوتو اس پر کھڑا ہوسوائے اس وفت کے کہ راہ خدا میں جہاد کر مہا ہو۔

(۵) اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ہو جھ نہ لادے۔

(۲) جنتنی طاقت رکھتا ہوا تناہی تیز چلائے زیادہ تکلیف نہ دے۔

امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص کسی جاریائے کوسفر میں لے جائے تو اسے لازم ہے کہ جب منزل پر اترے تو اپنے کھانے پینے سے پہلے اس کے گھاس دانے کی خبر لے''۔

اور پاؤل بندھے ہوئے ہیں فرمایا ''اس کے مالک سے کہدو کہ تیار رہے قیامت کے اون یہ اون کے مالک سے کہدو کہ تیار رہے قیامت کے دن بیاونٹ خدا کے روبرواس پر دعویٰ کرے گا''۔

کنری آپ نے ملا خطہ فرمایا کہ''بوجھ ایک ہی اونٹ پرلدا ہوا ہے آپ نے اس کے مامنے سے ایک اونٹوں کی قطار گزری آپ نے ملا خطہ فرمایا کہ''بوجھ ایک ہی اونٹ پرلدا ہوا ہے آپ نے اس کے مالک سے فرمایا:''اس اونٹ کے حق میں انصاف کر کہ خدا عدالت کو دوست رکھتا ہے''۔ کا کہ حفرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک ہی اونٹ پر بیس جج کیے گر سمجھی اس کو ایک جا بک بھی نہ مارا۔

گ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی جان دار کے منہ پر کوئی چیز نہ مارو کہ وہ اپنے خدا کی تعریف وٹنج کرتا ہے اور ہر شے کا احترام ہوتا ہے اور حیوانات کا احترام سے ہے کہ ان کے منہ پر کچھ نہ مارو''۔

عفرت ابوذ رغفاريٌ كهتے ہيں :

''شیر اور چیتے وغیرہ کی کھالوں کو بطور زین پوش کے استعال کر سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا'' کر سکتے ہیں مگرنماز کے وقت میں نہیں لا سکتے''۔

@ حضرت امام موی کاظم علیه السلام نے فرمایا:

"ہر چو بائے کی ناک میں ایک شیطان ہوتا ہے اس لیے مناسب ہے کہ جب اے لگام دینے لگیں تو بسم اللہ کہیں''۔

امام جعفرصا وق عليه السلام نے فرمايا:

''جو چو پایہ لگام دینے کے وفت بگڑتا ہو یا بھاگ جاتا ہوتو اگر اس کا کان پکڑا جا سکے تو اس کے کان میں'ورنہ یونہی اس پر یہ آیت پڑھے:

اَفَغَيرَ دِينِ اللّهِ يَبغُونَ وَلَه اَسلَمَ مَنُ فِي السَّمُواْتُ وَالارضِ طَوُعًا وَ كَرَهَا وَالدينِ الله عَوْنَ وَلَه اَسلَمَ مَنُ فِي السَّمُواْتُ وَالارضِ طَوُعًا وَ كَرَهَا وَالديهِ تُرجَعُونَ

لیعنی'' کیا وہ لوگ سوائے دین خدا کے کسی اور دین کے خواہش مند ہیں حالانکہ آسان و زمین کی کل چیزیں رضاورغبت یا بہ جبرو اکراہ خدا کو مانے ہوئے ہیں اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے''۔

٣- سواري کے آواب اور اس کی وعائیں

حضرت رسول خداً نے ارشاوفر مایا:

"جب کوئی شخص کسی چوپائے پر سوار ہوتے وقت بھم اللہ پڑھ لیتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پیچھے سوار ہو جاتا ہے اور جب تک وہ شخص اس جانور پر سوار رہتا ہے اس کی تلہبانی کرتا ہے اور اگر سوار ہوتے وقت بھم اللہ نہیں کہتا تو ایک شیطان اس کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ پچھ گانا سناہے گر وہ گانا نہیں جانتا تو اس سے کہتا ہے کہ پچھ گانا سناہے گر وہ گانا نہیں جانتا تو اس سواری پر رہتا ہے یہ ہے تک وہ اس سواری پر رہتا ہے ناممکن خیالات میں مبتلا رہتا ہے "۔

نیز فرمایا که "جو مخص سواری کے وقت سے کہہ لے:

بسم الله لاحول ولاقوة الابالله الحمد الله الذي هدانا لهذا وما

" چار پائے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے مالک کو نیکی عطا فرما کہ وہ ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے ہمارے حق میں نیکی کرے ہمارے گھاس دانے اور پائی کا خیال رکھے اور ہم پرظلم نہ کرے"۔

ابن الى يعقوب كبتے بيں:

'' حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے مجھے پيدل راستہ چلتے ہوئے ويکھا تو فرمايا كه تيرے پاس اونٹ ہے تو سوار كيوں نہيں ہوتا ميں نے عرض كى كه ميرا اونٹ كمزور ہے ميں چاہتا ہوں كه اس كا بوجھ ملكا رہے فرمايا تو يہ نہيں جانتا كه اونٹ كمزور ہويا طاقتور دونوں كو خدانے بوجھ اٹھانے كى طاقت ايك جيسى عنايت كى ہے'۔

会 حضرت رسول خداً نے فرمایا:

"مراون کے کوہاں پر ایک شیطان بیٹھا رہتا ہے اس لیے مناسب ہے کہ جب اس سے کام لونری سے لو اور اس پر سوار ہونے ، بوجھ لادنے کے وقت ذکر خدا کرو''۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرايا:

''جوشخص اس اونٹ پرسوار ہوجس پر بوجھ لد ہوا ہواور اترتے وقت جان بوجھ کر بے احتیاطی ہے کود پڑے اور مرجائے تو وہ جہم میں جائے گا''۔

حضرت امام سجاد عليد السلام نے فرمايا:

"حیوانات چار چیزوں سے غافل نہیں ہیں:

(۱) اپنے خدا کو پہچانے ہیں

(٢) ایی جراگاه جانے ہیں

(س) موت سے واقف بیل

(۴) نروماده کی تمیزر کھتے ہیں

٣-زين ولگام كيآواب

العلام سے دریافت کیا:

اور وہ تہاری سواری میں اپنے پروردگار کی یاد میں رہتا ہے'۔

金 حضرت امير الموسين فرماتے ہيں:

"میرے چوپائے نے بھی تھوکر نہیں کھائی کیونکہ میں نے سوار ہوکر کسی کی کھیتی کو پامال نہیں کیا"۔

۵- پیدل چلنے کے آواب

ارشاد فرمایا: عضرت امام موی کاظم علید السلام نے ارشاد فرمایا: " تیز تیز راستہ چلنے سے مومن کاحسن جاتا رہتا ہے'۔

@ حضرت رسول خداً نے فرمایا:

"عورتوں کو رائے کے کنارے کنارے چلنا چاہیے اور مردوں کو رائے کے درمیان "۔

عنرت امام زین العابدین علیه السلام اس شائشگی سے راستہ چلتے تھے گویا ایک پرندہ حضرت کے سر پر بیٹھا ہے اور وہ ڈرتے ہیں کہ بیراڑ نہ جائے اور حضرت کا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ سے بھی نہ بڑھتا تھا۔

会 حضرت رسول خداً نے ارشاوفر مایا:

''جب کوئی شخص زمین پرغرور و تکبر سے راستہ چلتا ہے تو خود زمین اور جنتی چزیں زمین کے اوپر اور نیچے ہیں سب اس پر لعنت کرتی ہیں''۔

فرمایا کہ''جس زمانے میں میری امت کے لوگ راستہ چلنے میں اکڑ اکڑ کر چلنے لگیں تو ان کے درمیان ایبا فتنہ و فساد ہو گا کہ آپس میں ایک دوسرے پر تلوار کھینچیں گئیں۔

فرمایا کہ''عصا ہاتھ بیں رکھیں کہ بیہ پیغمبروں کی سنت ہے اور بنی اسرائیل کیا چھوٹے کیا بڑے اور کیا بوڑھے کیا جوان سب عصا ہاتھ بیں رکھتے تھے کہ غرور تکبر نہ پیدا ہو''۔

يہ بھی فرمایا کہ"عصا ہاتھ میں رکھنے سے افلاس و پریشانی دور ہوتی ہے اور

كنالنتهدى لو لا ان هدانا الله سبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين

یعنی اللہ کا نام لے کر سوار ہوتا ہوں قدرت و طافت صرف اللہ میں ہے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو ان باتوں کی ہدایت کی اور اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے پاک و پاکیزہ ہے پروردگار جس نے جانوروں کو ہمارا مطیع کیا ہے حالانکہ ہم میں ان کے مطیع کرنے کی قوت نہ تھی''۔

密 حضرت رسول غداً نے ارشادفر مایا:

"جو شخص سوار ہونے کے وقت آیة الکری پڑھ کرید پڑھے:

استغفر الله الذي لا اله الا هوالحي القيوم واثوب اليه اللهم اغفرلي ذنوبي فانه لا يغفرا الذنوب الاانت

یعنی میں اس اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے جو زندہ اور قائم ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں یا اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ گناہوں کو سوائے تیرے کوئی نہیں بخشا' نو خداوند کریم فرشتوں سے فرما تا ہے کہ میرا بندہ معترف ہے کہ گناہوں کو میرے سواکوئی نہیں بخش سکتا ہیں تم گواہ رہوکہ میں نے اس کے گناہ ای بات پر بخش دیئے'۔

عضرت امام جعفرصا وق عليد السلام نے فرمايا:

''ایک روز جناب امیر علیہ السلام سوار چلے جاتے تھے ایک گروہ پیدل حضرت کے ہمراہ چل بڑا حضرت نے دریافت کیا کہ آیا شمصیں کچھ کام ہے؟ انھوں نے عرض کی نہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دریر آپ کے ساتھ چلیں فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں آپ واپس چلے جا کیں کیونکہ پیدل کا سوار کے ساتھ چلنا سوار کے غرور و تکبر کا باعث ہوتا ہے اور پیدل چلنے والوں کی ذلت وخواری کا''۔

@ حضرت انام جعفر صادق عليه السلام نے فر مايا:

"" يا شهيل شرم نهيل آتى كهتم اين جو يائ پرسوارخواب غفلت ميل رہتے ہو

شیطان اس کے پاس نہیں سے یاتا"۔

الم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

'اگرتم عقل مند ہوتو جس طرف جانا چاہتے ہو پہلے اپی نیت کھیک کر لوا پنے جانے کا صحیح مقصد سامنے رکھولو اور جو خلاف شرح ہا تیں مرکوز خاطر ہوں ان سے اپنی نفس کو روکو یہ بھی ضروری ہے کہ راستہ چلنے ہیں برابر غور خوض کرتے رہو ہر ہر قدم پر صنعت الہی ہے عبرت حاصل کرو چلنے ہیں نخوت و تکبر نہ کرو جو چیزیں شروع ہیں حرام ہیں ان ہے اپی نظر کو بچاؤ اور برابر خداکی یاد کرتے چلے جاؤ کیونکہ جن جن مقامات پر خداکا ذکر کیا جائے مغفرت کرتے رہیں گے کہ وہ بہشت میں داخل ہوراستے میں لوگوں سے زیادہ باتیں مت کرو یہ خلاف ادب ہے اور اکثر راستے شیطان کے تشہر نے کی جگہ ہیں اس کے مکر سے خافل نہ رہو المختر ایبا کرو کہ تمہارا جانا اور بلیٹ کرآنا خدا کی اطاعت میں ہو اور تمہاری اصل روائی ایسے کام کے لیے جس میں خداکی خوشنودی کی اطاعت میں ہو اور تمہاری اصل روائی ایسے کام کے لیے جس میں خداکی خوشنودی ہو اور یہ خیال ہر وقت پیش نظر رکھو کہ تمہاری حرکات و سکنات تمہارے نامہ اعمال میں کاصی جاتی ہیں'۔

## ٢- اونك كائے بجينس اور بھير بكريال پالنا

ا لوگوں نے جناب رسالتماب سے دریافت کیا:

''سب سے بہتر کون ساپیٹہ ہے؟'' حضرت نے فرمایا'' کھیتی باڑی جوآ دمی خود جو کے 'بوئے اور فصل کا شخے کے وقت اپناحق لے لے اور خدا کاحق ادا کر دے'' پھر انھوں نے عرض کی کہ'' کھیتی باڑی کی بعد؟'' فرمایا'' بھیٹر بجریاں پالنا کہ جہاں پائی اور چارہ میسر ہوا دیں ان کو چرایا اپنی نماز پڑھے او راپنے مال کی زکوۃ دے دے'' انھوں نے عرض کی '' بھیٹر بکر یوں کے بعد؟'' فرمایا'' گائے بھینس پالنا کہ وہ ضج وشام دودھ دیتی ہیں عرض کی کہ گائے بھینوں کے بعد؟'' فرمایا'' ان کی حفاظت کرے جو زمین میں باؤں گاڑے کھڑے ہیں اور خشک سالی میں آپ کو لذیذ ترین میو دیتے ہیں یعنی کجھور کے درخت پھرفرمایا کہ کجھور کا درخت بہت ہی اچھا مال ہے جوان کو فروخت کر لیتا ہے

اییا ہے گویا اس مٹی کی قیمت اٹھالی جو آندھی سے اڑکر پہاڑ پر جا بڑی ہو گریہ اس صورت میں ہے کہ نفتر دام وصول کر لے درختوں سے مباولہ نہ کرے' لوگوں نے دریافت کیا کہ''یا رسول اللہ خرمہ کے درخت لگانے اور ان کی حفاظت کرنے کے بعد کون سابیشہ بہتر ہے؟'' آپ نے کچھ جواب نہ دیا''۔

مسی مخص نے عرض کی ''کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پالنے کے بارے میں کیوں نہ فرمایا آنخضرت نے جواب دیا کہ '' اونٹ پالنے میں محنت و مشقت زیادہ ہے اکثر گھرسے دور رہنا پڑتا ہے اور ضبح شام کا خرج ہے''۔

舎 ایک اور صدیث میں قرمایا:

'' بھیڑ بکر یوں میں زندہ اور تندرست ہوں جب بھی تفع ہے اور مرنے کے بعد بھی نفع ہے فالی نہیں یعنی جب وہ مرنے لگیں تو ذرح کر کے کھا لو نقصان تب بھی نہیں اور گائے بھینس جب تک زندہ اور تندرست ہے نفع ہے اور نہ مرنے کے بعد نقصان رہا اور گائے بھینس جب تک زندہ اور تندرست ہے نفع ہے اور نہ مرنے کے بعد نقصان رہا اونٹ تو یہ شیطان کا پڑوی ہے اس کے ہونے میں بھی نقصان ہے اور نہ ہونے میں بھی نقصان یعنی جب وہ اچھا بھلا ہوت بھی مالک کے لیے نقصان وہ ہے کچھ نفع بخش نہیں لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد جو پچھ آپ نے اونٹ کے بارے میں فرمایا اونٹ کون پالے گا؟ فرمایا ہر زمانے میں ایسے بد بخت لوگ بھی ہوں گے جو اونٹ یالے رہیں گئے۔

فرمایا "روزی کے دس حصوں میں نو حصے تجارت میں بیں اور ایک بھیر بکری یالنے میں'۔

فرمایا''بھیڑ بکریاں ضرور پالو کہ اس سے شمصیں صبح وشام نفع پہنچے گا'' هی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صفوان اونٹ والے سے فرمایا: ''میرے لیے ایک اونٹ خریدو مگر وہ بدصورت ضرور ہو کیونکہ بدصورت کی عمر زیادہ ہوتی ہے''۔

母 جناب رسالتماب فرمايا:

'' جننے پرندے صحرائی دریائی جانور شکار ہوتے ہیں اتنی ہی تشبیجیں جو وہ اپنی اپنی زبان میں کرتے تھے ضائع ہو جاتی ہیں''۔

فرمایا کہ "پہلے تمام وحوش وطیور اور درندے اور چرندے ملے جلے رہا کرتے سے یہاں تک کہ حضرت آ دم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی ہابیل کوفل کیا اس وقت سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں اور ہر سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں اور ہر حیوان نے اپنے ہم شکل کی طرف رخ کیا"۔

@ حضرت امام حسين عليه السلام كا ارشاد كراى ب:

''جب گدچنجتا ہے تو کہتا ہے کہ اے فرزند آ دم چاہے جس طرح کی زندگی بسر کرے انجام ہر حالت میں موت ہے پھر ایک دوسری آ واز لگا تا ہے اس میں بیہ کہتا ہے کہ اے پوشیدہ باتوں کے جانبے والے اور اے بلاؤں کے دفع کرنے والے''۔

مور کہتا ہے کہ''میں نے اپنے نفس پرظلم کیا ہے اپنی بناوٹ سجاوٹ پرغرور کیا اب میرا گناہ بخش دے''۔

تیتر کہتا ہے''السر حسن عسلی العوش استوی لیعنی اللہ تعالیٰ عرش لیعنی تمام اجهام پر حاوی ہے''۔

جنگلی مرغ کہتا ہے''جو شخص خدا کو پہچانتا ہے وہ اس کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا''۔

گریلومرغ کہتا ہے''خدایا تو برحق ہے اور تیرا قول حق''۔
باشا کہتا ہے'' میں تیری خدائی پر قیامت کے دن ایمان لایا''۔
کرکرہ کہتا ہے'' خدا پر تو کل کر کہ وہ مجھے روزی دے''۔
عقاب کہتا ہے''جو خدا کامطیع ہے وہ بد بخت نہیں ہوتا''۔

شاہین کہتا ہے" سبحان الله حقا حقا لین حق بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یاک و یا کیزہ ہے"۔

جنگلی کوا کہتا ہے" اے رزق عطا فرمانے والے طال روزی دے"۔

''اونٹ کی قطار کے درمیان میں ہو کر نہ نکلو کیونکہ کوئی قطار الی نہیں ہوتی جس میں دو دو اونٹوں کے درمیان ایک ایک شیطان نہ ہوتا ہو''۔

المومنين عليه السلام نے فرمايا:

" حاملان عرش میں سے ایک بیل کی صورت بھی ہے اور بیل سب جانوروں کا سردار اور سب سے بہتر ہے اور جب تک بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پرستش نہ کی تھی اس وقت تک بیل تمام حیوانات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ سر بلند تھا جب بنی اسرائیل سے بی خلطی ہوئی تو اس فرشتے نے جو بیل کی صورت کا ہے شرم بلند تھا جب بنی اسرائیل سے بی خلطی ہوئی تو اس فرشتے نے جو بیل کی صورت کا ہے شرم کی وجہ سے اس نے اپنا سر جھکا لیا اس کی ہر بیل نے تقلید کی اور اس وقت سے کوئی بیل شرم کی وجہ سے اس نے اپنا سر جھکا لیا اس کی ہر بیل نے تقلید کی اور اسی وقت سے کوئی بیل شرم کی وجہ سے آسان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں ویکھا"۔

2- حیوانات کے خرید نے اور پالنے کے آ داب اللہ کے آ داب اللہ کا تاب کے خرید نے اور پالے کے آ داب اللہ کا تاب کی تاب کے تاب کا تاب کے تاب کا تا

''حیوانات کا دودھ دو ہتے وقت تھوڑا سا دودھ ان کے تھنوں میں جھوڑ دیا کرو کہ دودھ جلد جمع ہو جایا کرے کیونکہ تھنوں میں دودھ بالکل نہ جھوڑا جائے تو دودھ زیادہ دہر میں اتر تا ہے''۔

فرمایا کہ ''بھیٹر بکریاں جہاں رات کو بند ہوتی ہوں اس جگہ کوخوب صاف رکھو اور ان کی ناک ہے جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس کو پاک و صاف کرتے رہواور ان کے باڑے میں نماز پڑھا کرو کیونکہ بھیٹر بکریاں بہشتی جانور ہیں''۔

الم حضرت امام موی کاظم علیہ السلام نے فرمایا: "بھیڑ بکر یوں کے باڑے سے نکلنے کے وقت سیٹی کی آ واز کرو کہ ان کے جنگل

ے والیس آنے کے وقت مشکاری کی "۔

۸- حیوانات کیا کہتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ هم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: اور برخت بين '-

شرکہتا ہے''عبادت خدا کے کام میں بہت کچھا ہتمام کرنا چاہیے''۔
بیل کہتا ہے'' گنا ہوں سے باز رہ کیونکہ تو ایسے خدا کے سامنے ہے جس کو تو
نہیں الجما اور وہ سب دیکھتا ہے اور وہ تمام مخلوقات کا مالک ہے''۔
ہاتھی کہتا ہے'' کوئی طافت اور کوئی تدبیر موت کا دفعیہ میں کار گرنہیں ہوتی''۔

چیا کہتا ہے 'یا عزیز یا جبار یا متکبر یا الله ''۔

اونٹ کہتا ہے" یا اللہ تعالی ظالموں اور سمگروں کا ذلیل کرنے والا اور پاک پاکیزاہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں"۔

گھوڑ اکہتا ہے" ہمارا پروردگارمنزہ اور مبرا ہے"۔

بھیڑیا کہتا ہے''جس چیز کا خدا محافظ ہو وہ بھی ضائع نہیں ہوتی''۔

گیدڑ کہتا ہے''ان گنامگاروں کے لیے براافسوس اور سخت عذاب ہے جوایخ

گنانل پر اصرار کرتے ہیں'۔

کتا کہتا ہے'' ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافر مانی کافی ہے''۔

خرگوش کہتا ہے'' اے خدا حقیقی تعریف تیری ہی ہے مجھے ہلاک نہ کر''۔

اومڑی کہتی ہے'' دنیا مکروفریب کا گھر ہے''۔

ادمڑی کہتی ہے'' دنیا مکروفریب کا گھر ہے''۔

المدی کے دور اللہ محدد معند سے''۔

ہران کہتا ہے'' بار الہی مجھے مصیبت سے محفوظ رکھ''۔ گینڈ اکہتا ہے''میری فریاد کو پہنچ ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا''۔

تیندوا کہتا ہے" اللہ تعالیٰ جو محض اپنی قدرت سے سب پر غالب ہے پاک و

یا کیزے میں بھی اس کی تنبیج کرتا ہوں''۔ پاکیزے میں بھی اس کی تنبیج کرتا ہوں''۔

سانپ کہتا ہے''اے رحیم خدا جو تیری نافر مانی کرتا ہے وہ کیا بد بخت ہے''۔ بچھو کہتا ہے''بدی ڈراؤنی چیز ہے''۔

اس کے بعد امام عالی مقامؓ نے فرمایا کہ''مخلوق خدا میں ایک بھی ایبانہیں ہے جو کل نہ کوئی تنبیج نہ کرتا ہوجیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا و ان مسن شئسسی الایسسے کلنگ کہتا ہے''بارالہی مجھے میرے دشمنوں کے شرسے محفوظ رکھ'۔ لکلک کہتا ہے''جولوگوں سے آزاد رہے گا ان کے آزار سے نجات پالے

اردک کہتا ہے''اے خدا میں تجھ سے بخشش کا طلب گار ہوں''۔ ہر ہر کہتا ہے'' جوشخص خدا کی نافر مانی کرتا ہے وہ سخت بر بخت ہے''۔ قمری کہتی ہے''اے پوشیدہ باتوں کے جاننے والے اے خدا''۔ ٹوٹر و کہتا ہے''اے خدا تو ہی مالک ہے تیرے سواکوئی مالک نہیں''۔ چڑیا کہتی ہے''جو باتیں اللہ تعالیٰ کوغضب میں لاتی ہیں میں ان سب کی نسبت خدا ہے مغفرت مانگتی ہوں''۔

بلبل كبتى ہے "لا اله الا الله حقاحقا لينى فق بات بيہ كرسوائے خداك كوئى مبعود نہيں"۔

چکورکہتی ہے'' حق نزدیک ہے' حق نزدیک ہے'۔
سانا کہتا ہے'' اے فرزند آ دم تو موت کو کس قدر بھولا ہوا ہے'۔
فاختہ کہتی ہے'' یا واحد یا احد یا صمد یا فرد''۔
سبزقبا کہتا ہے'' اے میرے مولا مجھے آتش جہنم ہے آزاد کر''۔
ہوچہ (قنم ہ) کہتا ہے'' یا اللہ تمام گنا ہگاروں کی تو بہ قبول کر''۔
پالتو کبوتر کہتا ہے'' اگر تو میرے گناہ نہ بخشے گا تو میں بد بخت و بے نصیب
یالتو کبوتر کہتا ہے'' اگر تو میرے گناہ نہ بخشے گا تو میں بد بخت و بے نصیب

شتر مرغ کہتا ہے''سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے'۔
ابابیل سورہ الحمد پڑھتی ہے اور کہتی ہے''اے تمام گناہگاروں کی توبہ قبول
کرنے والے اے خدا حقیقی تعریف تیری ہے''۔
بھیڑ کا بچہ کہتا ہے''نفیجت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے''۔
بھیڑ کا بچہ کہتا ہے''نمیری موت نے مجھے جلد آلیا اور میرے گناہ بہت زیادہ

@ حضرت امام رضا عليد السلام في فرمايا:

''چوہ یہود یوں کا ایک گروہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کاغضب نازل ہوا تھا''۔
مجھر ایک شخص تھا جو پینجبروں سے شخصا مذاق کیا کرتا تھا، نیز جوں حد سے سنخ ہوگئی۔ پینجبران نبی اسرائیل میں سے ایک پینجبرایک روز نماز پڑھ رہے تھے ایک نادان اور جاہل شخص ان کے پاس آ کھڑا ہوا ان سے شخصا کرنے لگا اور جوں کی صورت میں سنخ ہوگیا۔

چھپکلی بھی بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو پیغیبروں کی اولاد کو گالیاں دیا کرتے تھے اور ان سے دشمنی رکھتے تھے۔ نیز فر مایا کچھوا ایک بداخلاق آ دمی تھا۔

روایات میں آیا ہے کہ بنی امیہ میں سے جولوگ مرجاتے ہیں وہ چھکلی کی شکل میں مسنح ہوجاتے ہیں یہ بھی فرمایا کہ چھکلی کو ماروعسل کرو۔

روایات میں ہے کہ جو کئے ہوئے وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہے مر گئے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کے چند حیوانات بیدا کر دیئے اور ان کا کھانا حرام قرار دیا تا کہ دوسروں کو ان کے دیکھنے سے عبرت ہواور ان جیسے کام نہ کریں۔

ھ حضرت رسول خدا نے ارشاد فر مایا:

"الله تعالی نے سات سو امتوں کو اس وجہ سے مسنح کیا کہ انھوں نے اپنے پیغمبروں کے بعد ان کے اوصاء کی اطاعت نہ کی چنانچہ ان میں سے چار سوفتمیں تو خشکی میں رہتی ہیں اور تین سوسمندر میں چلی گئیں'۔

9- تجارت اور رزق حلال کی فضیلت

会 حضرت رسول خداً نے فرمایا:

" دولت مندی گناہوں سے بچنے میں اور تقوی اختیار کرنے میں سب سے اچھا

-200

图 امام جعفرصادق عليه السلام نے قرمايا:

"حصول آخرت کے لیے دنیا سے مدد لو اور خود لوگوں کے ذمے باز مت

بحمده ولكين لا تفقهون تسبيهم ليني كوئى چيز الي نبيل به جوالله تعالى كتبيج في الدين تالي الله تعالى كتبيج في الله تعالى كتبيج في الله تعالى كتبيج كو الله تعلى الله تعل

ا' ہاتھی سیر ایک باوشاہ تھا جو بدکاری اور غیر فطری کاموں میں مرتکب ہوا کرتا

۲'ریکھ بیرا کیک جنگل میں رہنے والا بے غیرت بدوی تھا۔ ۳' خرگوش بیرا کیک عورت تھی جو اپنے شوہر سے خیانت کرتی اور نا پاک رہا کرتی تھی۔

۴ شیریهایک چورتها جولوگوں کے فرمے چرالیتا تھا۔

ہ سہیل یمن میں ایک شخص تھا جولوگوں کے مال کا دسواں حصہ محصول کے طور پر زبردستی وصول کر لیا کرتا تھا۔

۲' زہرہ بیرایک عورت تھی جس کے بارے میں میں لوگ کہتے تھے کہ ہاروت و ماروت نے اس سے فریب کھایا۔

ے بندر' ۸ سور۔ بیہ دونوں بنی اسرائیل کے گروہ میں سے تھے جو سخت منع کرنے کے باوجود ہفتہ کے روز شکار کرتے تھے۔

9 گوہ' ۱۰ چھیکلی۔ بیہ گروہ بنی اسرائیل سے وہ لوگ تھے جو حضرت عیسلی علیہ السلام کے زمانے میں اس دستر خوال کے بارے میں ایمان نہیں لائے جو حضرت عیسلی علیہ السلام پر آسان سے نازل ہوا تھا اور ای کی سزا میں سنے کیے تھے چنانچہ ان کا علیہ السلام پر آسان سے نازل ہوا تھا اور ای کی سزا میں سنے کیے گئے تھے چنانچہ ان کا ایک گروہ تو سمندر میں چلا گیا اور ایک خشکی میں رہا۔

اا بچھو۔ بیرایک مفسد (شرارتی) آ دمی تھا جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی اوھر لگا کر لوگوں میں فساد کرا دیا کرتا تھا۔

۱۱' بھڑ۔ یہ ایک قصاب تھا جو تر از و میں کمی کیا کرتا تھا۔ کمڑی' ایک عورت تھی جو اپنے خاوند کے لیے جادو کیا کرتی تھی۔ عموص' ایک شیطان صفت آ دمی تھا جودوستوں میں جدائی ڈلوا دیا کرتا تھا۔

"

@ جناب رسالتماب في فرمايا:

''جوشخص اپنے اہل وعیال کا بھار دوسروں کے ذیے ڈالے تو وہ معلون ہے۔ ﷺ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا :

"آیا ہم طالب دنیا ہوں اور اس بات کی خواہش کریں کہ ہمارے پاس مال دنیا جمع ہو جائے ' فرمایا ' تجھے مال دنیا کس لیے چاہیے ؟ ' عرض کی ' اپ اور اپ جوں کے خرچ کے لیے صلہ رحمی کے لیے خیرات صدقات کے لیے اور حج وعمرہ بجا لانے کے لیے میں ' کر حضرت نے فرمایا کہ ' ان کاموں کے لیے روپیہ پیدا کرنا طلب دنیا نہیں ہے بیاتو طلب آخرت ہے '۔

فرمایا''وہ دولت جوظلم سے باز رکھے اس افلاس سے بہتر ہے جس سے گناہ کی ترغیب پیدا ہوتی ہو'۔

المومنين عليه السلام في مايا:

"الله تعالی نے حضرت داؤڈ سے خطاب فرمایا که"اگراپ ہاتھ سے محنت کرتا ہوتا اور بیت اعمال کا مال نہ کھا تا تو بہت ہی نیک بندہ ہوتا حضرت داؤڈ اس خطاب کو سن کر چالیس دن تک روتے رہے چنانچہ الله تعالی نے لوے کو تھم دیا کہ تو میرے بندے داؤڈ کے لیے نرم ہو جا وہ لوہا حضرت کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جا تا تھا اور وہ اس سے روز انہ ایک زرہ بنا کر ہزار در تھم کی فروخت کرلیا کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی عمر تین سوساٹھ زر ہیں اور بیت اعمال کے پھر بھی مختاج نہ ہوئے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عمر ابن مسلم کا حال بوچھا لوگوں نے عرض کی کہ''اس نے تجارت چھوڑ دی ہے'' حضرت نے تین مرتبہ فرمایا کہ''یہ تو شیطان کا کام ہے آیا وہ نہیں جانتا کہ جناب رسالتماب تجارت کیا کرتے تھے اور خود پروردگار عالم نے تاجروں کی تعریف کی ہے'' ایک جگہ پر فرمایا کہ''بعض آ دمی ایے بھی بین جن کو تجارت اور خرید وفروخت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی اور جن کا بیہ ذکر ہے

وہ سوداگروں کا ایک گروہ تھا جو تجارت کیا کرتے تھے گر جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز میں مشغول ہوجایا کرتے تھے ایسے تاجر ان لوگوں سے بہت ہی اچھے ہیں جو سوداگری نہ کرتے ہوں مگر نماز وقت پر ادا کرتے ہوں'۔

لوگوں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص کے بارے میں عرض کی کہ وہ کہتا ہے کہ ''میں خانہ نشین رہوں گا نماز بڑھوں گا روزے رکھوں گا خدا کی عبادت کرتا رہوں گا میری روزی بھی کہیں نہ کہیں سے مجھے ضرور ہی ملے گ'' حضرت سے خادت کرتا رہوں گا میری روزی بھی کہیں نہ کہیں ہوتی ان میں سے ایک بیجی ہے''۔ نے فرمایا کہ''جن تین اشخاص کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک بیجی ہے''۔

کسی نے امام علیہ السلام سے بیرعرض کی کہ'' میں بیہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھے آ رام و آ سائش کے ساتھ رزق دے'' فرمایا ''جب تک تو طلب رزق کے لیے ولی کوشش نہ کرے گا جب کہ خدا کا حکم ہے' میں تیرے لیے دعا نہ کروں گا''۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص اس غرض سے طلب دنیا کرے کہ اسے لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے اپ بچوں کے اخراجات برداشت کر سکے اور اپنے پڑوسیوں کے اچھا ساتھ سلوک کر سکے تو قیامت کے دن اس کا چبرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا''۔

会 جناب رسالتماب في ارشاوفر مايا:

"عبادت كے سر صے بيں سب ميں بہتر يہ ہے كہ طلال طريقے سے رزق عاصل كيا جائے"۔

فرمایا کہ''جب تم نے اپنی دکان کھول لی اور مال پھیلا کر بیٹھ گئے تو جو کچھ تمہارے ذمہ تھا کر چکے اب باقی خدا کے ذہے ہے اس پرتو کل کرو''۔

@ حضرت امام جعفر صادق " نے فرمایا:

"اگر بندہ کی سوارخ میں چلا جائے گا تو اس کی روزی خدا وہیں پہنچا دے گا اس کیے طلب روزی میں حدسے زیادہ کوشش نہ کروئ۔

图 امام عليدالسلام نے فرمايا:

"الله تعالی نے مومن کی روزی بعض ایسے مقامات پر مقرر فرمائی ہے جہاں کے بارے میں گمان بھی نہیں ہوتا ای لیے چونکہ ان کو بیام نہیں ہوتا کہ جمیں رزق کہاں سے ملے گا وہ اللہ تعالی سے زیادہ دعا کرتے ہیں''۔

المجعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے: "تجارت کرنے سے عقل بڑھتی ہے اور تجارت چھوڑ دینے سے عقل کم ہو جاتی

عنرت امام موی کاظم علیہ السلام نے ایک تاجر سے فرمایا:
''صبح ہوتے ہی اس شے کی طرف جایا کرو جو تمہاری عزت کا موجب ہے بعنی
بازار' نیز فرمایا صبح سویرے رزق کی تلاش میں جایا کرو''۔

#### ۱۰ - آ داب تجارت

@ حضرت امير المومنين عليه السلام منبرير فرمايا كرتے تھے:

"اے تاجروں پہلے تجارت کے مسئلے یاد کرد پھر تجارت میں مشغول ہو کیونکہ اس امت کے لیے منافع اور سود کا فرق چیونٹی کے پاؤں کے اس نشان سے بھی زیادہ باریک ہے جو سخت پھر پر بنا ہواور جھوٹی قتم نہ کھاؤ کیونکہ سوائے ان لوگوں کے جوٹھیک باریک ہے جو سخت پھر پر بنا ہواور جھوٹی قتم نہ کھاؤ کیونکہ سوائے ان لوگوں کے جوٹھیک ٹھیک لیتے دیتے ہوں اور جتنے تاجر ہیں وہ فاخر ہیں اور فاخر کا ٹھکانا جہنم ہے '۔

ﷺ جناب رسول خداً کا ارشادگرامی ہے: "جوشخص لین وین کرتا ہواہے پانچ چیزوں سے بچنا جا ہے:

(۱) سود کھانا

(۲)قتم کھانا

(٣) مال كاعيب چھپانا

(٣) جو چيز دوسرے کے ہاتھ بيچنی ہواس کی تعریف کرنا

(۵) اور جو چیز دوسرول سے خود خریدنا پھراس کی فدمت کرنا"۔

الله حضرت اميرالمومنين عليه السلام برروز صح سوير ، دوش مبارك پر دره لئكا

کر کوفہ کے بازاروں میں گشت کیا کرتے تھے اور بیفرماتے تھے کہ آے لوگو جب تم خرید وفروخت میں مشغول ہوتو پہلے خدا ہے خبر وخوبی کی دعا مانگو۔ خرید وفروخت میں سہولت لے آؤ ہر کام کو پوری توجہ ہے انجام دو کہ برکت حاصل ہو خریداروں سے واقفیت بڑھاؤ ان کے ساتھ مہر بانی وشفقت ہے پیش آؤٹل و برد بادی کو اپنا شعار قرار دوقتم کھانے اور جھوٹ بولنے ہے اجتناب کرولوگوں برظلم نہ کرو اور مظلوموں کے معاطے میں انصاف کروسود کے پاس نہ جاؤ ناپ تول میں کمی نہ کرؤ'۔

فرمایا ''سوائے اس شخص کے جوخرید و فروخت کے مسئلے جانتا ہو اور کوئی بازار میں نہ بیٹھے کیونکہ بغیر مسئلہ تنجارت کرے گا اس کی تنجارت سودخواری مجھی جائے گی'۔ پس نہ بیٹھے کیونکہ بغیر مسئلہ تنجارت کرے گا اس کی تنجارت سودخواری مجھی جائے گی'۔ پس حضرت رسول خداً نے ارشاد فرمایا :

"بازار زمین کے برترین حصول میں سے ہیں وہ شیطان کے میدان ہیں جہال وہ ہر روز شخ کو اپنا جھنڈا گاڑتا ہے اور کری بچھا کر بیٹھتا ہے اور اپنی اولا دکو پھیلا دیتا ہے کہ کسی کو یہ فریب دیں کہ وہ کی کریں کسی کو بہکا کیں کہ وہ پیانے کم رکھیں کسی کو یہ دھوکا دیں کہ وہ ناپ میں کسی کریں اور کسی کے دل میں وسوسہ ڈالیس کہ مال کی اصلی قبت کچھ کی کچھ بتا کیں پھر تا کید کے ساتھ ان سب کو یہ تھم دیتا ہے کہ جس گروہ کا باپ فرا دم میں ہم گیا ہے اس کی خوب خبر لو اور بہکانے میں کوئی دقیقہ نہ رکھو میں تمہارا باوا زندہ بیٹھا ہوں (اور ان کے باپ کی وجہ سے ذلیل وخورا ہوا ہوں) چنانچہ جو شخص سب ندہ بیٹھا ہوں (اور ان کے باپ کی وجہ سے ذلیل وخورا ہوا ہوں) چنانچہ جو شخص سب سے آخر بازار میں گھتا ہے اس کے ساتھ شیطان آتا ہے اور جو شخص سب سے آخر بازار سے نکاتا ہے اس کے ساتھ جاتا ہے اور مجد خدا کے نزد یک زمین کا بہترین حصہ ہا زار سے نکاتا ہے اس کے ساتھ وہ شخص ہے جو مجد میں سب سے پہلے جائے اور سب سے پہلے جائے اور سب سے تر فر باہر آئے"۔

ام حضرت امام جعفر صادق علیدالسلام نے فرمایا: "جس شخص کا کاروبار بگڑ گیا ہواس سے کوئی چیز نہ خریدو کیونکہ اس سے لین

وین کرنے میں برکت نہیں ہوتی"۔ دین کرنے میں برکت نہیں ہوتی"۔

فرمایا ''جولوگ متعدی امراض جیسے جذام و برص وغیرہ میں مبتلا ہوں ان سے ن دین نہ کرؤ'۔

فرمایا ''کہ دولتوں سے سودا نہ کرو بلکہ ان لوگوں سے کروجنھوں نے ناز ونعمت یں پرورش یائی ہے'۔ '

فرمایا ''ایسے کمینے آ دمی سے جو گالیاں دینے اور گالیاں کھانے کی پروانہ کرتا ہو کوئی سودانہ خریدو''۔

فرمایا 'جوشخص کسی مومن کو دھوکا دے وہ ہمارے گروہ سے خارج ہے نیز فرمایا جناب رسالتماب نے دودھ میں پانی ملانے سے خت منع کیا ہے'۔

امام جعفرصادق عليه السلام نے بشام سے فرمايا:

" تم حجبت کے سائے لیمی اندھیرے میں رکھ کر اپنا مال نہ پیچا کرو کیونکہ الیمی صورت میں اس مال کی حقیقت ظاہر نہیں ہوتی اور خریدار کو دھوکا ہو جاتا ہے اور دھوکا دینا جائز نہیں ہے"۔

فرمایا کہ''جوشخص خریدتے وقت بھی قتمیں کھائے اور بیچے وقت بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھے گا''۔

会 جناب رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

"جوشخص ایبا کرے کہ ادھر لیا ادھر نتے دیا اے رزق ملے گا اور جو اس غرض سے دوک کے کہ جب مہنگا ہو جائے بیچوں وہ ملعون ہے "۔

ریہ بھی فرمایا کہ ''جولوگ کوئی مال لے کر کسی شہر میں آئیں انہیں شہر کے اندر لانے دو باہر سے باہر سودا نہ کرو اور شہر کے رہنے والے لین دین کے بارے میں دیات والوں کے لیے دلال نہ بنیں 'اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی وجہ سے بعض کو رزق دیتا ہے'۔

الم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے اسحاق بن عمار سے فرمایا: "اینے بیٹے کو صرافی نہ کرنے دے کیونکہ صراف سود سے نہیں نکے سکتا نہ کفن

فروش کیونکہ کفن فروش لوگوں کی موت چاہتا ہے اور جتنے لوگ زیادہ مرتے ہیں اتنا ہی خوش ہوتا ہے نہ جوو گندم فروش کہ اس تجارت کا کرنے والا احتکار (مہنگا ہونے کی نیت سے غلے کا جمع کر کے رکھ چھوڑنا) سے نہیں چے سکتا نہ ذرج کرنے اور کھال اتارنے کا پیشہ اس پیشے کا کرنے والا سنگدل ہو جاتا ہے اور سنگدل رحمت خدا سے دور ہے اور نہ بردہ فروش کیونکہ سب سے بدتر وہ آ دمی ہے جو آ دمیوں کو بیچ"۔

کسی نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بچوں کی تعلیم کے پیشے کی بابت دریافت کیا فرمایا کہ''اس کی اجرت پہلے سے طے کرلوں؟ فرمایا ہاں کوئی حرج نہیں گر بیشرط ہے کہ سب بچوں کو مکساں سمجھوفیس کی کم وبیشی کے لحاظ کسی پر کم اور کسی پر زیادہ توجہ نہ کرؤ'۔

图 احادیث س آیا ہے:

''جب قرآن مجید فروخت کرو تو کاغذ و جلد کے فروخت کرنے کی نیت ہو (آیات) لکھے ہوئے کے فروخت کی نیت نہ کرؤ'۔

امام موسى كاظم عليه السلام نے فرمايا:

"قرآن مجيد كى كتابت كى اجرت لينے ميں كوئى حرج نہيں ہے"۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

"جو شخص بیبہ کمانے کی غرض سے ساری رات جاگتا رہے اور ضروری نیند نہ کرے وہ کمائی اس کے لیے حرام ہے'۔

اا- تھیتی باڑی کرنے اور باغ لگانے کی فضیلت

ابن الي حزه كبتے بيں:

"میں نے جناب امام موی کاظم علیہ السلام کو اپنی زمین خود ہوتے دیکھا حالانکہ حضرت کے پاؤں لیننے میں ڈوبے ہوئے تھے میں نے عرض کیا: "قربان ہو جاؤں حضور کے فادم کہاں گئے کہ یہ کام آپ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہے جاؤں حضور کے فادم کہاں گئے کہ یہ کام آپ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہے ہیں؟" فرمایا کہ" جناب رسول خدا اور حضرت امیر الموشین اور میرے تمام آباؤ اجداد

زمین کو اپنے ہی ہاتھوں سے بوتے رہے ہیں بیاتو تمام پیغیبروں کا اور ان کے وصوں کا اور ان کی امتوں کے نیک لوگوں کا پیشہ ہے''۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

"الله تعالی نے پینمبروں کی روزی کھیتی اور دودھ دینے والے جانوروں کے تھی مقرر فرمائی ہے کہ جو بارش آسان سے نازل ہواس کا ایک قطرہ بھی انہیں ناگوارنہ معلوم ہو"۔

فرمایا ''کھیتی باڑی کرواور باغ لگاؤ اللہ کی قتم کوئی شخص اس سے زیادہ حلال اور پاک بیشہ نہیں کر سکتا۔ بیشک دجال کے آجانے کے بعد بھی تم لوگ یہی پیشہ کرتے رہو'۔

@ حضرت امام زين العابدين عليه السلام نے فرمايا:

"کھیتی سب سے اچھا بیشہ ہے جس سے نیک اور بدسب کورزق پہنچتا ہے فرق سے نیک اور بدسب کورزق پہنچتا ہے فرق سے ہے کہ نیک لوگ جو کچھ کھاتے ہیں ان کا کھانا ان کے لیے استغفار کرتا ہے اور بروں کا کھانا ان برلعنت نیز بہت سے حیوانات اور پرندے بھی کھیتی سے رزق پاتے ہیں'۔

ام جعفر صادق عليه السلام فرمات بين: ها معفر صادق عليه السلام فرمات بين:

" کھیتی کرناسب سے برای کیمیا ہے"۔

آئی نے فرمایا کہ'' کاشتکارلوگ اور سب لوگوں کا خزانہ ہیں وہ زمین کو ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو پاک و پاک و پاک و پاک و پاک و باکیزہ روزی عنایت فرما تا ہے قیامت کے دن اس کا مقام اور سب لوگوں سے بہتر ہوگا اور وہ مقربین میں شار کیے جائیں اور مبارک ناموں سے یکارے جائیں گئے۔۔

امام علیہ السلام کا گزرا سے لوگوں سے ہوا جو نئے ڈال رہے تھے فرمایا ہوئے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعہ سے بھی ویسے ہی اگا سکتا ہے جیسے پانی کے ذریعہ سے '۔ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعہ سے بھی ویسے ہی اگا سکتا ہے جیسے پانی کے ذریعہ سے '۔ کہ ایک شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا و یکھا کہ آپ نے تمیں کلو سے زیادہ بہترین کجھور کی گھلیاں اٹھائی ہیں اور لیے جا رہے ہیں اس شخص نے تمیں کلو سے زیادہ بہترین کجھور کی گھلیاں اٹھائی ہیں اور لیے جا رہے ہیں اس شخص

نے عرض کی کہ بیہ کیا ہے؟ فرمایا ''اگر منظور خدا ہے تو کجھور کے لاکھ درخت ہیں پھر آپ نے وہ سب لے جاکراپنے باغ میں بودیں وہ سب اگ آئیں اور ان میں سے ایک ضائع نہ ہوئی''۔

ابی عمرہ کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بیلچہ ہاتھ میں لیے باغ میں خود کام کر رہے ہیں اور حضرت کی پشت مبارک سے پسینہ ویک رہا ہے میں نے عرض کیا قربان ہو جاؤں یہ بیلچہ مجھے عنایت سیجئے کہ میں یہ کام کروں فرمایا ''نہیں مجھے یہ بات پیند ہے کہ آ دی اپنی روزی پیدا کرنے کے لیے خود دھوپ کی تکلیف یائے''۔

الم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرمایا: ''چھ چیزیں الیم ہیں جن کا نفع مرنے کے بعد بھی مومن کو پہنچ سکتا ہے:

(۱) نیک فرزند جوال کے لیے استغفار کرتا ہو۔

(۲) اس کا قرآن مجیدجس میں سے لوگ تلاوت کرتے ہوں۔

(٣) كنوال جو بنوا ديا بهو (ياني كا ابتمام كرنا)\_

(٣) درخت جولگوا دیا ہو۔

(a) نير بو كدوا دى بو\_

(۲) کوئی تیک رسم جو اس طرح جاری کردی ہو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس پرعمل کرتے رہیں''۔

١٢- كينى باڑى كرنے اور باغ لكانے كة واب

امام جعفر صادق نے فرمایا: الله جعفر صادق نے فرمایا:

''جب حضرت آ دم زمین پر آئے تو کھانے پینے کے مختاج ہوئے۔ آپ نے حضرت جوئے۔ آپ نے حضرت جرائیل سے شکامیت کی انھوں نے کہا کہ بھیتی کاشت کیا کیجئے حضرت آ دم نے کہا کہ مجھے کوئی دعا تو سکھلا دو انھوں نے کہا کہ بید دعا بھی پڑھ لیا کرو:

اَللُّهُمَّ اكفِنِي مَونَةَ الدُّنيَا وَكُلَّ هُولٍ دُونَ الجَنَّةِ وَالبِسمِ المَعَافِيةَ

كيرون كاپيدا ہونا رك كيا"۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليد السلام نے فرمايا:

"جو شخص بیری کے درختوں کو سینچے تو ایسا ہے گویا کسی مومن کو بیاس کے وقت بانی بلایا"۔

نیز فرمایا: "الله تعالی نے جتنے درخت پیدا کیے ہیں سب میوہ دار تھے اور سب
کے پھل کھانے کے لاکق تھے جب لوگ خدا کے ہاں بیٹا ہونے کے قائل ہوئے آ دھے
درختوں کے میوے جاتے رہے اور درختوں پر جو کانٹے بیدا ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ
لوگوں نے شرک شروع کیا لیمن مخلوق کی تعظیم وعبادت کرنے لگے۔

حَتَّى تُهِنَّنِي المَعِيشَةَ لِينى يا الله ميرى دنياكى روز مره كى ضرورتوں كا كفيل ہو جا اور فكر جنت كے سوا اور افكار سے نجات وے اور مجھے مكروہات سے محفوظ ركھ كه زندگى خوشگوار ہو'۔

## 图 امام عليه السلام في قرمايا:

"پودے لگانے اور نیج ڈالنے کے وقت جس جس دانے پریہ پڑھ دوسبحان الباعث الوارث لیعنی موت کے بعد زندہ کرنے والا اور سب کے بعد باتی رہنے والا الباعث الموارث لیعنی موت کے بعد زندہ کرنے والا اور سب کے بعد باتی رہنے والا پاک و پاکیزہ ہے تو انشاء اللہ ضائع نہ ہوگا"۔

@ حضرت امام جعفرصاوق عليه السلام نے فرمايا:

"جو شخص بہ جاہے کہ خرمے کے درخت خوب پھلیں اور خرمے بھی عمدہ ہوں اے جائے کہ چھوڑی اے جھوٹی چھوٹی خمدہ میں تھوڑی اے جائے کہ چھوٹی خیک محیلیاں لے کر بنم کوب کر لے اور ہر شکوفہ میں تھوڑی چھڑک دے اور باقی کو ایک باک تھیلی میں بھر کر کجھوروں کے درخت کے درمیان میں رکھ دے"۔

@ امام عليدالسلام نے فرمايا:

" مجھور کے درخت نہ کاٹو ایبا نہ ہو کہتم پر عذاب نازل ہو'۔

الله المال من المام رضا عليه السلام من وريافت كيا كه" بيرى كا ورخت كا كور بيرى كا ورخت كا فرمايا "مير والد ماجد نے بيرى كا ورخت كا فرمايا "مير والد ماجد نے بيرى كا ورخت كا فرمايا "مير الله كا بيرى كا ورخت كا فرمايا "مير الله كا بيرى كا ورخت كا فرمايا "مير الله كا بيرى كا ورخت كا في مير كا ورخت كا في الله كا بيرى كا ورخت كا في كا بيرى كا بيرى كا ورخت كا في كا بيرى كا كا بيرى كا كا بيرى كا كا بيرى كا بيرى كا كا بيرى كا

## حضرت رسول خداً نے ارشاوفر مایا:

"جناب عینی علیہ السلام کا ایک ایے شہر سے گزر ہوا جہاں کے میوؤں میں کیڑے بہت ہوتے تھے شہر کے باشندوں نے اس بات کی حضرت عینی علیہ السلام سے شکایت کی فرمایا کہ جب تم درخت لگاتے ہوتو اس میں پہلے مٹی ڈالتے ہواور پھر پانی دیا ہوتے ہواس وجہ سے میوؤں میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں آئندہ سے پہلے پانی دیا کرو پھرمٹی ڈالا کرو چنانچہ اس ہدایت پرعمل کرنا شروع کیا تو وہاں کے بچلوں میں کرو پھرمٹی ڈالا کرو چنانچہ اس ہدایت پرعمل کرنا شروع کیا تو وہاں کے بچلوں میں

چودهوان باب

## سفر کے آواب

ا- کون کون سے سفر جائز ہیں اور کون کون سے ناجائز کون کون سے دن تاریخیں سفر کے لیے سعد ہیں اور کون کون سے خس

الم حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

" حكمت آل داؤد ميں يكها ہے كەسفرصرف تين ياتوں كے ليے كرنا جاہے:

(۱) اس کیے کہ اس سفر میں توشد آخرت حاصل ہو۔

(٢) اس ليے كم امور معيشت كى اصلاح ہو۔

(٣) سيروتفري كے ليے بشرطيكہ حرام ندہو"۔

مزید فرمایا: ''سفر کرو که شمصی صحت حاصل ہو۔ جہاد کرو که شمصی دین دنیا کا فائدہ لیے اور جج کرو کہ مال دار ہو جاؤ اور کسی کے مختاج نہ ہو''۔

فرمایا کہ''سفر ایک مشکل ترین اور تکلیف دہ مرحلہ ہے اس لیے سفر سے جو کام مدنظر ہے جب وہ پورا ہو جائے تو بہت جلد بلیث کرا ہے اہل وعیال میں آ جاؤ''۔

ایک شخص نے حضرت امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بیہ عرض کی :

"میں سفر میں جانا چاہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا" تو
کس دن جائے گا؟" اُس نے عرض کی: سوموار کو کیونکہ وہ دن مبارک ہے اس دن
حضرت رسول خدا بیدا ہوئے ہیں حضرت نے فرمایا جو سے کہتے ہیں جھوٹے ہیں جناب
رسول خدا تو جمعہ کے دن بیدا ہوئے تھے ہیر سے زیادہ تو کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے کہ

اس روز جناب رسالتماب نے وفات پائی ای روز ہم اہل بیت کے گھر آسانی وتی کا آیا بند ہوا اور اسی دن ہم اہل بیت کا حق غصب کیا گیا آیا تو بیہ چاہتا ہے کہ میں تجھے مشکلیں آسان ہونے کا ایسا دن بتلا دوں کہ جس میں اللہ تعالی نے حضرت داؤڈ کے لیے لوہا نرم کر دیا؟" اس نے عرض کیا"ہاں اے فرزند رسول !" فرمایا کہ"وہ منگل کا دن ہے'۔

अ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ارشاد فرماتيين:

"جس شخص كاسفر كا ارارہ ہوا اے چاہيے سنيج (ہفتہ) كے دن جائے كيونكه اگر يہاڑ ہے كوئى بيقر بھى اس دن ہے گا تو الله تعالى اس كو ضرور ہى اس جگه واپس بينچا دے كوئى بيقر بھى اس دن ہے گا تو الله تعالى اس كو ضرور ہى اس جگه واپس بينچا دے گا اور جب مشكل كام در پيش ہوں تو منگل كے دن جائے كه اس دن لو ہا حضرت داؤد عليه السلام كے ليے زم ہوا ہے"۔

ا حضرت رسول خداً جمعرات کے دن سفر کیا کرتے تھے اور بیرفر مایا کرتے تھے اور بیرفر مایا کرتے تھے کہ جمعرات کا دن خدا اور رسول خدا اور فرشتوں کو پہند ہے'۔

@ حضرت امام جعفرصا وق عليه السلام نے فرمايا:

''جمعہ کی منج کوسفر کرنا اور دنیاوی کاموں کے لیے کوشش کرنا اس لیے مکروہ ہے کہ کہیں نماز جمعہ نہ رہ جائے مگر نماز کے بعد برکت کے لیے ہر کام کرنا اچھا ہے''۔

امام رضاعليه السلام في فرمايا:

"جو شخص قمر درعقرب مين سفريا نكاح كرية انجام اجهانه موكا"-

٢- صدقه دين اور دعائيل يرصف سے سفر كى نحوستوں كا دور ہونا

@ حضرت امام جعفر صادق عليد السلام نے فر مايا:

"صدقه دے دو اورجس روز عاموسفر کرو"۔

الله الوكول في امام عليه السلام سے دريافت كيا:

"آیا ایسے دنوں میں سفر کیا جا سکتا ہے جیسے بدھ وغیرہ میں سفر کرنا کروہ ہے " ہے؟" فرمایا کہ"سفر شروع کرتے وقت صدقہ دے دو اور جس وقت جاہے چلے

ابن الي عمير كا كهنا إ

" میں علم نجوم پڑھا کرتا تھا اور طالع وغیرہ بہیانتا تھا اور میرے ول میں بیات تھلتی رہتی تھی کہ خاص خاص ساتھیوں میں خاص خاص کام کرنے جا ہیں اور آخر میں نے اپنا بیر خدشہ جناب امام موی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا: جب تیرے دل میں کسی امر کا خیال آئے تو اس کے بعد پہلامکین جس پرتیری نظر پڑے اسے کھ صدقہ دے دے اور اس کام کو چلا جا اللہ تعالیٰ اس کے نقصان سے

密 جناب صادق آل حرفرمات ين:

"جو مخض مج كے وقت كھ صدقہ دے ديتا ہے اللہ تعالی اس دن كی تحوست اس ے دور کر دتیا ہے'۔

@ جب جناب امام زين العابدين عليه السلام اين باغ مين جانے كا اراده كرتے تھے تو سلائتی كے ليے راہ خدا ميں كھ خيرات كرتے اور يه صدقد اس وقت ویے جب یاؤں رکاب میں رکھتے اور جب الله تعالیٰ کی مہر بانی سے آ پ سی وسلامت والی آجاتے تو خدوند کریم کاشکر بجالاتے اور جو کھیسر ہوتا صدقہ میں دے دیے

اللك في عبد الملك في جناب المام جعفر صاوق عليد السلام كى خدمت مين عرض كيا: "میں علم نجوم کے شوق میں مبتلا ہو گیا ہوں چنانچہ جب میں کسی کام کو جانا جا ہتا ہوں تو زائے میں نظر ڈالتا ہوں اگر کوئی بدی نظر آئی ہے تو میں جانا موقوف کرتا ہوں اور بین رہتا ہوں اور اگر بھلائی دکھائی دی ہے تو چلا جاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ آیا تو نجوم سے یہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ بیر حاجت پوری ہوجائے گی؟ اس نے عرض کی جی ہاں مولا ابیا ہی ہوتا ہے قرمایا اپنی نجوم کی کتاب جلا دیے'۔

@ حضرت امام موى كاظم عليد السلام في فرمايا:

"سات چیزوں کا مسافر کے سامنے آنامنحوں ہے:

(1) كوتے كا دوئى جانب بولنا

四色的色的色色的

(٣) بھیڑیا جواپی دم کے بل بیٹا ہواور اس کو دیکھ کرچیخ اور تین مرتبہ اونچا

نيجا ہو

(٣) ہرن جودائی طرف سے راستہ کاٹ کر بائیں جانب کو چلا جائے

(۵) الوكا بولنا

(٢) سفيد بالول والى برصيا كاساف آنا

(۷) کن کے گدھے کا سامنے آنا۔

کی مافر کے سامنے ان چیزوں میں سے کوئی آ جائے اور اس کے دل میں خوف اور وہم پیدا ہوتو اے جاہے کہ بیدوعا پڑھے:

اِعَتصِمتُ بِكَ يَارَبِ مِن شَرِّمَا أَجِدُ فِي نَفسِي فَاعصِمنِي ذَلِكَ لین"اے پروردگار جوخطرہ میرے ول میں مضمررہا ہے اس کے شرسے تیری بناہ جا ہتا ہوں لیں تو مجھے اس سے بچا لے'۔

٣- روانگي کے وفت عسل مماز اور دعا کيں

الى سىدابن طاؤى نے روایت كى ہے:

"جب كوئى شخص سفر كا اراده كر لے تو سنت ہے كه روائلى سے پہلے عسل

会 جناب رسالتمات فرمایا:

"سب سے بہتر آمین جس کے سپر دسفر میں جاتے وقت آ دمی اپنے بچوں کو کر جائے، یہ ہے کہ روائلی کے وقت دور کعت نماز پڑھے اور بیر کے:

اَللَّهُمَّ انِّي اِستودِعُكَ نَفسِي وَاهلِي وَمَالِي وَذُرِيَّتِي وَدُنياي وَاخِرَتِي وَامَانَتِي وَخَاتِمَةً عَمَلِي لِينَ يَا الله مِن إِنْ جَانِ البِيْ اللهِ وعيالُ اينا دوسرا سرا تھوڑی کے نیچے ہے لا کر باندھ لے تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کو چوری کا نیائی میں ڈو بنے کا آ گ ہے جلنے کا کوئی خطرہ پیش نہ آئے گا''۔

حضرت امام رضا عليه السلام نے فرمايا:

''جناب رسالتماب کا ارشاد گرامی ہے کہ جوشخص ہفتہ کے روز سفر کرے سفید عمامہ سر پر ہواور تحت الحنک باندھے ہوئے ہوتو اگر وہ ایک پہاڑ کو بھی اکھاڑ بھینکنے کی نیت سے گیا ہوتو بھی وہ ارادہ ضرور پورا ہوگا''۔

الله حضرت لقمان عليه السلام نے اپنے بيٹے کو يہ نفيحت كى تھى:

"اے فرزند! جب تو سفر کو جائے تو تلوار کمان گھوڑا موزہ عمامہ ضروری رسیال پانی کی مشک سوئی دھا گہ اور جن ادوبیات کی تجھے اور تیرے ساتھیوں کو ضرورت ہو وہ سب اپنے ساتھ لے جاؤ"۔

جناب رسالتماب سفر میں جاتے تو تیل کی شیشی سرمہ دانی ' آئینہ مسواک' ۔ کنگھا سوئی دھا گہ رسی اور نعل کے تھے ساتھ لے لیتے تھے'۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص سورہ عبس کوسفید کاغذ پرلکھ کراپنے ساتھ رکھ لے تو جس راستے سے سفر میں جائے گا اور اس راستے کی سفر میں جائے گا اور اس راستے کی تمام مصیبتوں سے محفوظ رہے گا''۔

۵- سفر میں زاد راہ ساتھ رکھنا

الم حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام نے فرمايا:

''جب سفر پر جاؤ تو دستر خوال اپنے ساتھ لواور راستے کے لیے عمدہ تھانے تیار کرا کر اس میں رکھو''۔

審 جناب رسالتماب في ارشاد فرمايا:

''اس بات سے بھی آ دمی کی عزت بڑھتی ہے کہ جب سفر میں جانے لگے تو عمدہ کھانا اپنے ہمراہ لے''۔ مال ٔ اپنی اولا دا پنی دنیا ٔ اپنی آخرت اپنی امانت اور اپنا انجام تیرے سپر دکرتا ہوں'۔ کھا ان اولا دا پنی دنیا و کی آخرت اپنی امانت اور اپنا انجام تیرے سپر دکرتا ہوں'۔ کھی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا:

"جس شخص کا سفر کا ارادہ ہواہے چاہیے کہ اپنے گھر کہ دروازے پراس طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے جدھر جانا ہے اور سورہ الحمد آیۃ الکری اپنے سامنے رخ اور دائیں بائیں پڑھ کریے دعا پڑھے:

الله المجمِيل واحفظ ما معى وسلمنى وسلم ما معى بِبلا عِكَ الحَسن الجَمِيل مَا معى بِبلا عِكَ لِحَسن الجَمِيل و

لیمن ''یااللہ میری اور میرے ساتھ کی تمام چیزوں کی حفاظت فرما سب کو سلامت رکھ اور بہت اچھی طرح سے پہنچا دے''۔ '

٣- روائلي كے آواب

المومنين على عليه السلام نے فر مايا: السلام نے فر مايا:

''جو شخص سفر پر روانہ ہونا جا ہے تو اس کو جا ہے کہ کڑو ہے بادام کا عصا ہاتھ بں رکھ''۔

مزید فرمایا حضرت آ دم سخت بیمار ہوئے تھے اور ان کوسخت پریشانی لاحق ہوگئی تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ''آپ کڑو ہے بادام کی ایک لکڑی توڑ کر اپنے سینے سے لگائیں انھوں نے ایسا ہی کیا اللہ تعالی نے ان کی پریشانی دور کر دی''۔

سفر پر جانے سے قبل تربت امام حسین کی تنبیج و سجدہ گاہ اپنے ساتھ رکھنی ہے''۔

ام جعفر صادق عليد السلام في فرمايا: هو مايا:

''جو اپنے گھر سے عمامہ باندھ کر نکلے گا میں اس بات کا ضامن ہوں کہ وہ اپنے اہل وعیال میں صحیح وسالم بلیٹ کرآئے گا''۔

ام موی کاظم علیدالسلام نے فرمایا: اللام نے فرمایا:

"جس شخص کا سفر کا ارادہ ہو اور وہ روائلی کے وقت عمامہ بائد ہے اور عماے کا

ه حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب جج یاعمرے کے لیے سفر فرماتے تھے تو اچھے سے اچھے کھانے اپنے ساتھ لیتے تھے۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جو کھانا سفر میں ساتھ رکھا جائے اس میں روٹی ضرور ہو کہ باعث برکت '۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فر مايا:

"میں نے سا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو عمدہ کھانے ساتھ لے جاتے ہیں اور جب ایخ دوستوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں تو ایسانہیں کرتے"۔

عضرت رسول خداً نے ارشاد فر مایا:

"فدا کے نزدیک خرج کرنے کا سب سے بہتر طریقہ میانہ روی ہے اور اللہ تعالی اسراف کو پہندنہیں کرتا سوائے اس کے کہ جج یاعمرے میں کیاجائے"۔

صفوان نے جناب صادق آل محمر سے دریافت کیا کہ '' میں اپنے بچوں کو جج میں اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہوں اور خرچ اپنی کمر میں بائدھ لیتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ اچھا ہے میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ مسافر کی تقویت اس میں ہے کہ اپنے پیدل کو محفوظ رکھے''۔

۲ - رفیقان سفر کے ساتھ حسن سلوک کرنا

@ حضرت رسول خداً نے جناب امیر المومنین کو وصیت کی:

" یاعلی سفر میں اکیلے بھی نہ جاؤ کیونکہ شیطان ایک شخص کے تو ساتھ ہی رہتا ہے اور دوشخصوں سے ذرا دور دور اے علی جوشخص اکیلا سفر میں جاتا ہے وہ ایک گمراہ ہے اور جو دو اکشے ہو کر جاتے ہیں وہ دو گمراہ ہیں ہاں اگر تین مل کر جا کیں تو مسافر ہیں ' (حضور اکرم کا یہ خطاب پاک قیامت تک آنے والی نبی نوع انسان سے ہیں' (حضور اکرم کا یہ خطاب پاک قیامت تک آنے والی نبی نوع انسان سے ہے)۔

کوئی شخص جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا حضرت فی کے اس سے دریافت کیا کہ رائے میں تیرے ساتھ کون تھا؟ عرض کی میں اکیلا تھا۔ آپ نے فرمایا: اگر سفر سے پہلے تیری ملاقات مجھ سے ہوتی تو میں سفر کے آ داب تجھ کو تعلیم کر دیتا پھر یہ ارشاد کہ اکیلا جانے والا ایک شیطان ہیں اور دومل کر جانے والے دو شیطان ہیں تین مل کر جانے والے مصاحب ہیں اور جارا کھے چلنے والے رفیق '۔

ھ حضور اكرم نے ارشاد فرمايا:

'' خدا کے نزدیک رفیقان سفر کا تعداد میں جار ہونا سب سے بہتر ہے اور جس گروہ میں سات سے زیادہ ہوں گے ان کا شور وغل زیادہ ہوگا''۔

会 جناب رسالتماب في ارشاوفرمايا:

" ہم سفر ساتھیوں کو جا ہیے کہ اپنا اپنا خرج اپنے اپنے پاس سے نکال کر پہلے سے دوسروں کے سامنے رکھ دیں کہ اس سے خوشنودی خاطر اور خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے"۔

@ مولائے كائنات حضرت على عليه السلام نے فرمايا:

''سفر میں اس شخص کے ساتھ نہ جاؤ جوتمہاری فضیلت اپنے اوپر اتنی بھی نہ سمجھے جتنی تم اس کی فضیلت اپنے اوپر اتنی بھی نہ سمجھے جتنی تم اس کی فضیلت اپنے اوپر سمجھتے ہو''۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

''سفر اس شخص کے ساتھ کرو کہ جس سے تمہاری زینت بڑھے اس شخص کے ساتھ ساتھ کرو کہ جس سے تمہاری زینت بڑھے اس شخص کے ساتھ سفر نہ کروجس کے لیے تم خود باعث زینت ہو''۔

الم عليه السلام سے جناب امام صادق عليه السلام سے جناب امام صادق عليه السلام سے جا كرع ض كيا:

'' حضرت کو میری دولت مندی کا حال اور اس بات کا که میں اپنے مومن بھا ئیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں معلوم ہے' میں ان لوگوں کے لیے جوسفر مکہ میں میرے رفیق ہوتے ہیں بہت کچھ خرچ کرتا ہوں اور انہیں خوب دل کھول کر کھلاتا بلاتا

ہوں فرمایا: اے شہاب ایسانہ کیا کرو کیونکہ جیسا کہتم دل کھول کرخرچ کرتے ہواگر وہ بھی ایسا ہی کریں تو ان کو نقصان ہو گا اور آئندہ وقت میں ان کومفلسی و پریٹانی پیش آئے گی اور اگر تریں تو بیان کی ذلت ہے۔ لہذا سفر ایسے آئے گی اور اگر تم خرچ کیے جاؤ اور وہ نہ کریں تو بیان کی ذلت ہے۔ لہذا سفر ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جو تو نگری اور دانائی میں تمہارے برابر ہوں'۔

الم حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرماتے ہيں:

''مسافر کا حق اس کے ساتھیوں پر سے ہے کہ اگر وہ راستے میں بیار ہو جائے تو تین دن اس کے لیے تھمریں''۔

﴿ لُولُوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر بہت سے لوگ اکٹھے سفر کر رہے ہوں اور ایک ان میں سے مالدار ہو باقی سب مفلس تو آیا وہ مالدار ان سب کا خرج اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا کے اگر وہ دل سے راضی ہوتو پھر کوئی حرج نہیں''۔

ا لوگول نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے دریافت کیا: اللہ السلام سے دریافت کیا:

''ایک شخص سفر میں مالدارلوگوں کے ساتھ جاتا ہے اس کی حیثیت ان لوگوں کی حیثیت ہیں اور بیان کے برابر خرچ نہیں حیثیت سے بہت کم ہے وہ سب اپنا اپنا خرچ کرتے ہیں اور بیان کے برابر خرچ نہیں کر سکتا۔حضور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں اس بات کو پیند نہیں کرتا کہ وہ ان کے ساتھ ہو کر اپنے آپ کو ذلیل کرے ایسے لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے جو اس جسے ہوں''۔

اگر اوگ ایے ہم سفر ساتھیوں کے ساتھ نیک سلوک کریں تو جو کسی کا نمک کھا کر اُس کے جن نمک کا خیال نہ کرے وہ ہمارا ہے نہ ہم اُس کے۔

ے۔ سفر کے پچھاور آ داب

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

'' حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نفیحت کی کہ جب تم لوگوں کے ساتھ سفر میں جاؤ تو اپنے معاملات میں ان سے بہت زیادہ مشورہ کرومیل جول کے وقت ہنتے

مسكراتے رہوخرج كے معاملہ ميں ايك دوسرے كے ساتھ سخاوت كرو اگر وہ محصي دعوت دیں تو قبول کرلواور اگر تھے ہے مدد جا ہیں تو مدد کرواور تین چیزوں میں سب ے آگے رہو (۱) زیادہ خاموش رہنے میں (۲) زیادہ نماز پڑھنے میں (۳) جو کھھ تیرے پاس ہے خواہ سواری یا مال یا کھانا بینا اس کے بارے میں سخاوت و جوانمر دی کو كام ميں لانے ميں اور اگر وہ تہارى گوائى جائيں ليحنى كى امرحق ميں تھے گواہ بنائيں تو مان لو اور گوائی دے دو اور اگرتم ہے مشورہ کریں تو جہاں تک ہو سکے اس امر میں کوشش کرو که انبیل اچها مشوره دو۔ مشوره دینے میں جلدی نه کرو اور جب تک خوب غوروفکرنہ کرلوائی رائے آن پر ظاہرنہ کرو بلکہ ہومشورہ انھوں نے تم سے طلب کیا ہے اس میں بیٹے بیٹے غور وفکر کرو پھر سو جاؤ اور اٹھنے کے بعد غور کرو پھر کھانا کھا لو اور اس کے بعد غور کرونماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لو اور اس کے بعد غور کرو المخضر جلدی نہ کرو بلکه ان مختلف حالتول اور مختلف وقتول میں اپنی پوری پوری حکمت و دانائی اور غور وخوض كوان كے بارے ميں رائے قائم كرنے ميں كام ميں لاؤ كيونكدا كركوئي سخف كى سے رائے طلب کرے اور وہ اپنی عقل کو بوری بوری صرف کر کے اس کو اچھی سے اچھی رائے نہ دے تو خدا اس کی عقل کو سلب کر لیتا ہے اور اپنی امانت اس سے چھین لیتا

ہے۔
جب تم یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھی پیدل چل رہے ہیں تو تم بھی پیدل ہولواور
اگر انہیں کوئی اور کام کرتے دیکھوتو تم بھی ان کے شریک ہو جاؤ۔ اگر وہ لوگ خیرات
کریں یا کسی کو قرض دیں تو تم بھی اپنا حصہ شامل کرو۔ جوتم سے عمر میں بڑے ہیں ان
کی محقول با تیں ضرور مان لوا گرتمہارے ساتھی تم سے کسی کام کے لیے کہیں یا کسی چیز کا
سوال کریں تو جہاں تک ہو سکے تو جامی بھر لویعنی انکار نہ کرو کیونکہ ایسے موقعوں پر انکار
کرنا ایک طرح سے عاجزی کا اظہار ہے'۔

جب تم راستہ بھول جاؤ اور جیران رہ جاؤ تو وہیں اتر پڑو اور اگر راہ مقصود میں شک ہونو کھڑے ہوجاؤ ایک دوسرے سے مشورہ کرو اور بہترین تجویز پرغور کرو اور

اگر کوئی اکا دکا آ دمی سامنے نظر آئے تو اس سے راستہ نہ پوچھو بلکہ خود اس کے بارے میں غور خوض کرو کیونکہ بیابان میں ایک شخص کا تنہا ہونا بجائے خود ایک شک کی بات ہے کہ شاید وہ ڈاکوؤں کا جاسوں ہو یا کوئی شیطان جوشھیں جیران کرنا جاہتا ہے ای طرح و شخصوں سے بھی اجتناب کروسوائے اس صورت کے کہ بعض علامتیں اور قرینے ایسے دوشخصوں سے بھی اجتناب کروسوائے اس صورت کے کہ بعض علامتیں اور قرینے ایسے

نظر آئیں جو اس وقت میرے خیال میں نہیں ہیں کیونکہ عقل مند آ دمی جب غور وخوض کی نظر سے کسی چیز کو اپنی آ نکھ ہے دیکھتا ہے تو اس پر اس چیز کا حق و باطل پوشیدہ نہیں

رہتا اور موجود شخص وہ باتیں و کھے سکتا ہے جو غائب کونظر نہیں آتیں۔

"اے بیٹا! جب نماز کا وقت آ جائے تو کسی کام کے لیے اسے ڈھیل میں نہ ڈالو فوراً نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ کیونکہ نماز ایک فرض ہے جتنی جلد اسے ادا کرو گے سبکدوش ہو جاؤ گے اور نماز با جماعت ادا کرواگر چہ نیزوں کی زد پر ہی کیوں نہ ہو'۔

جب منزل کے قریب پہنچو تو اپنی سواری ہے اتر پڑوکہ وہ سواری تہاری مددگار ہے۔خود اپنے کھانے پینے ہے پہلے اس کے لیے گھاس دانے کا اہتمام کرو جب منزل پر اتر نا منظور ہو تو ایسی جگہ اختیار کرنی چاہیے جو دیکھنے میں خوش منظر ہو وہاں کی مٹی نرم ہو اور اس میں گھاس بہت پیدا ہوتی ہو جب منزل پر اتر و تو آرام کرنے ہے پہلے دور ہو دورکعت نماز پڑھ لو اور جب تفنائے حاجت کے لیے جانا ہوتو قافلے ہے بہت دور ہو جاد اور جب سامان لادنا چاہوتو بھی دورکعت نماز پڑھ لو پھر اس زمین کو وداع کرو اور اس زمین پر اور اس کے باشندوں پر سلام کرو کیونکہ زمین کا کوئی ٹکڑا ایبانہیں ہے جس میں پچھ فرشتے سکونت پذیر نہ ہوں اگر ممکن ہوتو چر کھانا کھانے ہے پہلے تھوڑا سا اس میں جھ فرشتے سکونت پذیر نہ ہوں اگر ممکن ہوتو چر کھانا کھانے ہے پہلے تھوڑا سا اس دوسرے کام میں مصروف ہو خدا کی یاد کرتے رہو اور جتنی دیر فارغ رہو دعا ما نگتے جاؤ دوسرے کام میں مصروف ہو خدا کی یاد کرتے رہو اور جتنی دیر فارغ رہو دعا ما نگتے جاؤ رات کے پہلے حصد میں بالکل ہی نہ سونا بلکہ آرام کے لیے اتر جانا ہاں پچپلی رات میں طاح کے بیاج حصد میں بالکل ہی نہ سونا بلکہ آرام کے لیے اتر جانا ہاں پچپلی رات میں طاح میں کوئی حرج نہیں جب راستہ چل رہے ہوں تو شور بچاتے ہوئے نہ چلو۔

(اس عصر جدید میں سوار بول اور سفر کے نقاضے بدل چکے ہیں بیاس وقت ہو گا

جب کسی حیوان پر سفر کیا جا رہا ہولیکن باقی احکامات اسی طرح باقی ہیں لیعنی اپنے ہم سفر ساتھیوں کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا جائے سفر کے دوران ذکر الہی جاری رکھیں اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں)

المومنین علی علیه السلام نے فرمایا: "بید چیزین آ داب سفر میں شامل ہیں:

(۱) اخراجات اینے پاس رکھنا

(۲) جو کھانا ساتھ ہواں کا عمدہ ہونا اور اپنے ساتھوں کے ساتھ ٹل کر کھانا

(۳) ساتھیوں سے خدا ہونے کے بعد جوان کے راز شمصیں معلوم ہو گئے ہوں ان کی پردہ داری کرنا اور جن باتوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ نہ ہوان میں بہت مزاح وخوش طبعی کرنا'۔

نیز فرمایا ''بیر مروت سے بعیر ہے کہ جو بات سفر میں کسی کی دیکھی ہو وہ لوگوں سے کہتا پھرے''۔

密 جناب رسالتماب في ارشاد فرمايا:

''جوشخص کسی مومن کی اعانت کرے گا اللہ تعالیٰ غم واندوہ سے نجات دینے کے علاوہ تہتر سخت سے محت مصبتیں اس سے دور فرمائے گا اور قیامت کے خوف سے جب لوگ پریٹان حال ہوں گے اس وقت سترفتم کی بلائیں اس شخص سے دور کی جائیں گئی۔
گئی۔

٨-رات طرنے اور منزلوں میں ازنے کے آداب

﴿ جناب رسالتماب كاارشاد كراى ہے:

"جب بيدل على ساء تعك جاؤتو تيزتيز چلوكداس سے تعكاوث ذور ہو جاتى

فرمایا که" کمر اور پید مضبوط بانده لو که تمهارے لیے پیدل چلنا آسان ہو

جائے"۔

صحراؤں میں پھرتا رہتا ہے وہ جب تمہاری آواز سنتا ہے جواب دیتا ہے اور راستہ بتا دیتا ہے'۔

﴿ عمر ابن بربید جن کا شار آئم معصوبین کے قابل اعتاد صحابیوں میں ہے نے روایت کی ہے کہ ہم ایک سال مکہ معظمہ کے سفر میں راستہ بھول گئے ہیں تین روز وہیں رہے بہت ڈھونڈ اراستہ نہ ملا چنا نچہ تیسرے روز ہمارے پاس پانی بھی ختم ہو گیااس وقت ہم نے احرام کے کپڑے گفن کی طرح پہن لیے اور حنوط بھی کر لیا ای حال میں ہمارے ساتھیوں میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے آوازی دی یَا صَالِحٍ یَا اَباالحَسَن کی نے دور سے جواب دیا میں نے پوچھا خدا تھے پر رخم کرے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جنوں کے اس گروہ میں سے ہوں جو حضرت رسول خدا پر ایمان لایا تھا اب ان جنوں کے اس گروہ میں سے ہوں جو حضرت رسول خدا پر ایمان لایا تھا اب ان میں سے میرے سوا اور کوئی باتی نہیں ہے اور میرا میکام ہے کہ بھولے بھٹکوں کو راستہ بتلا میں سے میرے سوا اور کوئی باتی نہیں ہے اور میرا میکام ہے کہ بھولے بھٹکوں کو راستہ بتلا دیتا ہوں۔ چنا نچہ ہم بھی اس کی آواز کے رخ پر چلے گئے اور راستہ پر جا پہنچ'۔

٩- وه وعائيں جو راستے ميں اور منزلوں پر پڑھنی جاہیں

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"جناب رسول خداً کو حالت سفر میں نشیب کی طرف چلنا پڑتا تھا تو سبحان اللہ فرمایا کرتے تھے اور جب بلندی کی طرف چڑھنا ہوتا تھا تو اللہ اکبر کہتے تھے'۔

会 حفرت رسول فداً نے فرمایا:

"جو شخص کی ندی کے پیٹے میں اترتے وفت لا َ اِللّٰهَ اِللّٰهُ وَاللّٰهُ اَ کَبُر کہد لے تو الله اس نہر کے تمام پیٹے کو اس کے لیے نیکیوں سے پر کر دے گا"۔

نیز فرمایا ''جوشخص بلندیوں کے اوپر لا َ اِللّٰهَ اِللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَکبُر کیے گا' زمین کی انتہا تک جتنی چیزیں اس کے سامنے ہیں سب یمی کلمہ اوا کریں گی''۔

و دو شخصوں نے جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ ہم ملک شام کی طرف تجارت کی غرض ہے دعا تعلیم ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے جانا جیائے ہیں حضرت ہمیں کوئی الیم دعا تعلیم فرما دیں کہ رائے میں بڑھ لیا کریں اور ہر طرح سے محفوظ رہیں فرمایا جہاں تم تظہر و اور

حفزت امام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ''صبح اور سہ پہر کے وقت راستہ چلنا چاہیے'' نیز فرمایا:''حضرت امیر المومنین کوسفر کرنا ہوتا تو بچھلی رات میں روانہ ہوتے تھے''۔

ھ جناب رسول خداً نے ارشاد فرمایا:

''جب رات کو اتر نا منظور ہوتو سرراہ نہ اتر و اور نہ کسی دریا یا ندی کے پیٹے میں کہ بیہ مقامات درندوں اور ساپنوں کے چلنے پھرنے کے ہیں''۔

الم حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

"ندیوں کے پیٹے میں نہ اترو کہیں سلاب نہ آ جائے اور شمصیں نقصان پہنچائے"۔

@ حضرت رسول خداً نے فرمایا:

"الله تعالی ہمدردی پیند کرتا ہے اور ہمدرد معین ہوتا ہے لہذا جب تمہاری سواری کے حیوانات لاغر ہوں تو ہر ہر پڑاؤ پر اترتے جاؤ اور اگر راستے میں بیابان اور گھاس نہ ہوتو وہاں تھوڑی تھوڑی دور تھہرتے ہوئو وہاں تھوڑی تھوڑی دور تھہرتے جاؤ''۔

@ حضرت امام محمد باقر عليه اسلام نے فرمايا:

''اگر خشک زمین میں جہاں گھاس نہ ہوسفر کرنے کا اتفاق ہو جائے تو تیز و تند جاؤ اور جہاں الی زمین ہو جس میں پانی اور جارہ کثرت سے ہو وہاں سواری کے جاؤ اور جہاں الی زمین ہو جس میں پانی اور جارہ کثرت سے ہو وہاں سواری کے جانوروں کے ساتھ ہمدردی برتو اور آ ہتہ چلو''۔

@ حضرت رسول خداً نے فرمایا:

" جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں دہنی سمت اختیار کرو''۔

@ جناب امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص سفر میں راستہ بھول جائے اسے بیر آ واز دینی جا ہے: یاصالیے اَغِشنی کے وَکُدِی مِی جائے۔ یاصالیے اَغِشنی کے کیونکہ تمہارے بیر بھائی جنوں میں ایک شخص کا نام صالح ہے جوخوشنودی خدا کے لیے

وه مقام نظرا نے لگے تو کہو:

اَللَّهُمَّ ابِنِي اَسَنَلُکَ خَيرَهَا وَاعُو ذُبِکَ مِن شَرِّهَا اَللَّهُمَّ اطعمنا من جَناهَا وَ اعْدُنَا مِن رَبَاهَا وَحَبِنَا إلَى اَهْلِهَا وَحَبِّبُ صَالِحِي اَهْلِهَا الِينَا

۔ یعنی ' یااللہ میں اس بستی کی نیکیوں کا بچھ سے سائل ہوں اور اس کی برائیوں سے تیری پناہ مانگنا ہوں یا اللہ اس کے پھل میرے کھانے میں آئیں اور اس کی بناریوں سے مجھے محفوظ رکھ اور اس کے باشندوں کے دل میں میری محبت اور میرے دل میں میری محبت اور میرے دل میں بہاں کے نیکوکاروں کی محبت ڈال دے'۔

@ حضرت امام موى كاظم عليه السلام نے فرمايا:

''جو خص سفر میں ہواور چوروں یا درندوں ہے ڈرتا ہوا ہے اپنے گھوڑ ہے کے روبال پر بیلکھ دینا چاہے لا تَنحَافُ دَرَحًا وَ لاتخْصُٰ لِعِنی نہ پکڑے جانے کا اور نہ انجام کا خوف۔ تاکہ وہ حکم الہی ہے ان کے نقصان ہے قاصر رہیں۔ اس حدیث کا راوی کہتا ہے کہ میں خود سفر کج میں تھا نا گہانی ایک بیابان میں ہمیں بدوؤں نے آ گھیرا سارے قافلے کوخوب زدو کوب کیا میں بھی انہی میں تھا گر بیآ یت اپنے گھوڑ ہے کے پر سارے قافلے کوخوب زدو کوب کیا میں بھی انہی میں تھا گر بیآ یت اپنے گھوڑ ہے کہ پر سول اللہ و بال پر لکھ چکا تھا اس خدا کی خدائی کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلیم کورسول بنا کر بھیجا اور جناب امیر المونین کو امانت ہے مشرف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چوروں کو میری طرف ہے گویا اندھا کر دیا وہ کوئی نقصان مجھے نہ پہنچا ہے۔

١٠- سمندر ميں سفر كرنے اور بلول ير سے كزرنے كے آواب

الم حضرت امام محمد باقر عليه السلام اور امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا: "تجارت كى نيت سے مندز كا سفر كرنا مكروہ ہے"۔

@ حضرت المومنين على عليه السلام نے فرمايا:

"جو شخص تجارت کی غرض ہے سمندر کا سفر کرے اس نے عمدہ طریقے ہے روزی پیدا کرنے کی کوشش نہیں گی''۔ نماز عشاء کے بعد سونے کے اراد ہے ہے بستر پر لیٹوتو پہلے تبیع فاطمہ زہرا کی تشیح پڑھ کر ایک مرتبہ آیۃ الکری پڑھ لیا کرو کہ اس عمل کی برکت ہے صبح تک ہر بلا ہے محفوظ رہو گئے۔ چنا نچہ جب وہ روانہ ہوئے تو چوروں کا ایک گروہ بھی اُن کے چچھے ہولیا۔ منزل پر پنچ نماز پڑھ کر جب وہ سونے گئے تو تشیح فاطمہ زہرا اور آیت الکری پڑھ کی ۔ پھھ رات گئے چوروں نے جو ذرا فاصلے پر اتر تے تھے اپنے غلام کو ان کی خبر لینے کے لیے بھیجا غلام نے ان کے پاس آتر فقط ایک و لیوار دیکھی اور ان کا پچھ نشان نہ پایا واپس آکر صورت حال بیان کی چور اپنے غلام کے قول کی تقد لین کے لیے خود آئے تو وہ کہاں رہے؟ انھوں نے جو ان لوگوں سے پھر ملے اور دریافت کیا کہ رات کو آپ کہاں رہے؟ انھوں نے جو اب دیا کہ بہیں چوروں نے کہا کہ ہم آپ کو تلاش کرنے آپ کہاں رہے؟ انھوں نے جو بیان فرمائے انھوں نے کہا کہ ہم آپ کو تائی کو بیت کو بیاں کوئی بڑھ کی خور قابونہیں خاص عمل ہے؟ اگر کوئی بڑھ کی تھوروں نے کہا کہ جائے آپ پر کوئی چور قابونہیں نے رہڑا اور آیۃ الکری پڑھ کی تھی چوروں نے کہا کہ جائے آپ پر کوئی چور قابونہیں نے سات ہوئے قابون نے کہا کہ جائے آپ پر کوئی چور قابونہیں نے سات "

جناب صادق آل محمر نے فرمایا:

'' جس شخص کوکسی جگہ جانا ہو جہاں کسی طرح کا خوف ہے تو اسے بیر آیت پڑھ لینی جاہیے:

رَبِّ اَدِ حَلِنِي مُدِخَلَ صِدقٍ وَّا خُرِجنِي مُخرَجَ صِدقٍ وَّا جَعَل لِّي مِن لُكُنكَ سُلُطَانًا نَصِيرًا لَكُنكَ سُلُطَانًا نَصِيرًا

"یااللہ میرا اس جگہ جانا اور وہاں سے آنا حق ہواور میری امداد کے لیے اپنی طرف سے کوئی ججت مقرر فرما دے، جب وہ شخص یا چیز جس سے خوف کرتا ہے سامنے آجائے تو آیۃ الکری پڑھ لے"۔

﴿ جناب رسول خداً نے جناب امیر المومنین علیه السلام سے فرمایا:
" یاعلیٰ جب آب کو کسی شہر یا قصبہ یا گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوتو جس وقت

ليے بچھ تخفہ لائے خواہ وہ ایک پھر ہی ہو'۔

المام جعفر صادق عليه السلام نے فرمایا:

"جو شخص مكم معظمه سے ہوكر آتا تواس سے حضرت رسول خداً بيفر ماتے:

قَبَّلَ اللَّهُ مِنكَ وَاخلَفَ عَلَيكَ نَفَقَتكَ وَغَفَرَ ذَنبَكَ

لینی '' خدا تیری سعی اور تیراعمل خیر قبول کرے' تیری وجہ معاش کھر بحال کر دے اور تیرے گناہ بخش دے'۔

فرمایا: ''جس وقت حاجی سفر نجے سے بلیٹ کر آئیں اور رائے کی گروان پر پڑی ہوئی ہواس وقت جوشخص معانقہ کی نیت سے ان کی گردن میں ہاتھ ڈالے گا اس کو ججرا سود کے بوسہ لینے کا ثواب حاصل ہوگا''۔

فرمایا: "جب کوئی شخص سفر سے بلیٹ کرآئے تو بہتر یہ ہے کہ جب تک وہ عسل کر کے دورکعت نماز پڑھ کر سجدہ شکر میں سومر تبہ شکر خداوندی نہ کر لے کسی اور کام میں مشغول نہ ہواور جب جناب جعفر طیار سلطنت جبش سے واپس آئے تھے تو جناب رسول خدا نے ان کوا پنے سینے سے لگا لیا تھا اور ان کے دونوں ابروؤں کے درمیان بوسہ دیا تھا اور جناب رسالتماب کے اصحاب کا یہ معمول تھا کہ جب آپس میں ایک دوسر سے ملتے تھے تو مصافحہ کیا کرتے تھے اور ان میں سے کوئی سفر سے واپس آتا تھا تو اس کے گلے ملتے تھے "

ا مديث شي ع

"مومنوں کو روانگی کے وقت تھوڑی دور جا کر رخصت کرو اور جب واپس آئیں تو ان کا استقبال کرؤ'۔

١١- بعض متفرق آ داب اورمفيد بالتيل

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"اكثر ايها ہوتا ہے كہ ہمارے مانے والے بعض كامول كى ابتداء ميں بيسم الله السرَّحمٰن الرَّحِيمِ كَهمٰ بعول جاتے ہيں اور الله تعالیٰ ان كوكى نه كى آزمائش ام حضرت امام رضا علیدالسلام نے فرمایا: "جب مشتی یا جہاز میں سوار ہونے لگوتو میہ کہو:

بِسِمْ اللَّهِ مَجِرهَا وَمرسْهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

یعنی اللہ کا نام لے کر سوار ہوتا ہوں جس کی وجہ سے جہاز اور کشتیاں چلتی بھی ہیں اور کشتیاں چلتی بھی ہیں اور کشہرتی بھی ہیں اس مس ذرا شک نہیں کہ میرا پروردگار سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اگر دریا میں طوفان آ جائے تو با ئیں کروٹ لیٹ کردائیں ہاتھ سے موج کی طرف اشارہ کرواور ہے کہو:

قِرِى بِقَرَارِ اللّهِ وَسكنِي بِسَكِينَةِ اللّهِ وَلاَ حَولَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ للهِ اللهِ وَلاَ تَولَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ لَهِ اللهِ العَظِيمِ لعَلِي العَظِيمِ

لیمی "اللہ کی قدرت سے تو ترار پکڑ اور اس کے کرم سے تو سکون حاصل کر کیونکہ سوائے خدائے بزرگ و برتر کے کوئی قوت و قدرت خواہ سکون سے متعلق ہو یا حرکت سے کئی میں نہیں ہے"۔

ا معرت امام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا:

"ہر بل پر ایک شیطان رہتا ہے لہذا جب تم پہنچوتو بھم اللہ کہدلو کہ وہ تم سے بھاگ جائے"۔

روائلی کے وقت تھوڑی دور مسافر کے ساتھ جانے کے اور آنے کے وقت تھوڑی دور مسافر کے ساتھ جانے کے اور آنے کے وقت مسافر کا استقبال کرنے کے نیز مسافر کے سفر سے واپس آنے کے آ داب

: 今 いか か の

''مسافر جب سفر سے بلیٹ کر آئے تو سنت ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کو کھانا پر مدعو کر ہے''۔

الله حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمایا: "جب کوئی شخص سفر سے پھر کر آئے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل وعیال کے بركت كردييخ والى بين فقر وافلاس بيدا كرنے والى سوله چيزيں بيہ بين:

(۱) مکڑی کا جالا گھر میں رہنے دینا

(٢) حمام ميں پيشاب كرنا

(٣) نایا کی کی حالت میں کھانا پینا

(٣) جھاڑو کی لکڑی ہے خلال کرنا

(۵) کھڑے کھرے کنگھا کرنا

(۲) جھاڑوگھر میں دے کرکوڑا کرکٹ رہنے دینا

(۷) جھوٹی فتم کھانا

(۸) بدكاري كامرتكب مونا

(9) TO (U)

(۱۰) مغرب وعشاء کے مابین سونا

(١١) بهت جھوٹ بولنا

(۱۲) طلوع من صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان سونا

(۱۳) راگ اورغنا سننا

(۱۴) رات کے سائل کو خالی پھیروینا

(۱۵) اندازے سے زیادہ فرچ کرنا

(١٦) ایخ عزیزوں سے بدسلوکی کرنا

اور بركت بيدا كرني والى بيستره چزي مين:

(۱) ظهر وعصر کی نماز ملاکر پڑھنا

(٢) مغرب وعشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا

(٣) مج وعصر کی نماز کے بعد تعقیبات پڑھنا

(٣) عزیزوں کے ساتھ نیک وسلوک کرنا

(۵) گھر کے گئن میں جھاڑو دینا

میں ڈالتا ہے کہ وہ بیدار ہو جا کیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا یاد رکھیں اور اللہ اس آ زمائش کی وجہ سے ان کی اس تقصیر سے درگزر فرما تا ہے اس لیے مناسب ہے کہ آ دمی ہر کام کے آغاز میں بیسم اللّٰه الرَّحمٰن الرَّحِيمِ کہدليا کرے'۔

الم موى كاظم عليه السلام في منايا:

"ان باتوں کے کرنے سے بھول بیدا ہوتی ہے لیعنی نسیان کا مرض لائق ہوتا

: \_

(۱) کھٹا سیب کھانا (۲) دھنیا کھانا (۳) پنیر کھانا (۳) چوہے کا جھوٹا کھانا (۵) کھڑے یائی میں بیٹاب کرنا (۲) قبروں کے کتبے پڑھنا (۷) دوعورتوں کے درمیان ہوکرراستہ چلنا (۸) جوئیں زندہ جھوڑ دینا (۹) گدی میں مجھنے لگوانا

المومنين على عليه السلام نے فرمايا:

" تین چیزوں سے حافظہ بڑھتا ہے:

(۱) مواک (۲) روزه رکهنا (۳) قرآن مجيد يردهنا

الم حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

"دی چیزوں سے غم جاتا رہتا ہے (۱) راستہ چلنا (۲) سوار ہونا (۳) پانی میں غوط لگانا (۳) سبزہ زار دیکھنا (۵) کی کھانا چینا (۲) گھر داری کرنا (۷) مسواک کرنا (۸) مخطمی سے سرد ہونا (۹) خوبصورت ہوی کا چیرہ دیکھنا (۱۰) مردول سے باتیں کرنا"۔

المومنین علی علیه السلام نے فرمایا: "جند باتیں افلاس بیدا کرنے والی بیں اور چند باتیں تو نگری پہنچانے اور 密 جناب رسالتماب في ارشاد فرمايا:

''ناپاکی کی حالت میں کھے نہ کھاؤ کہ اس سے افلاس پیدا ہوتا ہے نیز دانت سے ناخن کا شخ مام میں مسواک کرنے معجد میں ناک صاف کرنے سے منع فرمایا گیا ہے'۔

نیز فرمایا کہ' مسجدوں کو راستہ نہ بناؤ کہ ایک دروازے سے آئے دوسرے سے نکل گئے اگر بھی بھی الیمی ضرورت آپڑے تو دورکعت نماز پڑھ کر گزرنا چاہیے'۔
کل گئے اگر بھی بھی الیمی ضرورت آپڑے تو دورکعت نماز پڑھ کر گزرنا چاہیے'۔
کے اگر بھیل دار درختوں کے نیچے اور راستے کے درمیان پیشاب ہرگز نہیں کرنا

-26

ا كي باكي باتھ پرزور دے كريا باكيس كروٹ ليٹ كركوئى چيز نہيں كھانى جا ہيے۔

@ آپ نے قبروں کو پکا بنانے اور قبرستان میں نماز پڑھنے ہے منع فرمایا ہے۔

🕸 جو شخص کھی جگہ میں عنسل کرے ہوشیار رہے کہ اس کا ستر نہ کھل جائے۔

ھ لوٹے میں جدھر دی گئی ہوئی ہو اس طرف سے پانی نہیں پینا جاہیے کہ ادھرمیل جمع ہو جاتا ہے۔

الی میں پیٹاب کرنے ہے منع فرمایا ہے اس سے عقل کا جات سے عقل جات ہے اس سے عقل جاتی ہے۔ جات ہے اس سے عقل جاتی ہے۔

ا ہورج یا جاند کی طرف رخ کر کے پیشاب نہیں کرنا جاہیے۔ فرمایا ''جب بیت الخلاء جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کیا جائے اور نہ پشت کی

واتح.

الله مصیبت کے وقت زیادہ چیخ کر رونے اور آہ و فغال کرنے ہے منع فرمایا ہے نیزعورتیں جنازہ کے ساتھ نہ جائیں۔

﴿ قُرْآن مجید کی کوئی عبارت تھوک سے لکھنے یا مٹانے سے منع فرمایا ہے۔ ﴿ جمولے خواب بنانے سے منع فرمایا تھا اور بید فرمایا کہ"جو شخص جمولے خواب بنانے گا اللہ تعالی اسے حکم دے گا کہ پانی میں گرہ لگائے چونکہ ایسا نہ کر سکے گا

- (٢) اینا مال مومن بھائیوں کو بانث کر کھانا
- (2) مج سور بے روزی کی تلاش میں تکانا
  - (٨) استغفار كثرت سے كرنا
  - (9) لوگوں کے مال میں خیانت نہ کرنا
    - (١٠) حق اور يج بات كبنا
- (۱۱) موذن جو کھاذان میں کہان کلمات کا اعادہ کرنا
  - (۱۲) بیت الخلاء میں باتیں نہ کرنا
  - (۱۳) دنیا کے بارے میں ریص نہ ہونا
- (۱۴) جس شخص ہے کوئی نعمت ملتی ہواس کا شکر ہیادا کرنا
  - (١٥) كھانے سے سلے ہاتھ دھونا
- (١٦) جوریزے دسترخوان پر گریڑے ہوں ان کو چن کر کھالینا
- (۱۷) ہر روز تمیں مرتبہ سبحان اللہ کہنا کہ جوشخص اس کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس ہے سترقتم کی مصیبتیں وور کر دے گا جس میں ایک افلاس و پریشانی ہے۔
  - امام جعفرصادق عليه السلام نے فرمايا:

''جوشخص ہم اہل بیت کی مدح میں ایک شعر لکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں ایک مکان بنا دے گا''۔

۔ فرمایا ''جوشخص ہم اہل ہیت کی شان میں ایک شعر کہنا جاہتا ہے اس کی تائید روح القدس کے ذریعے ہے کی جاتی ہے''۔

@ حضرت امام رضا عليه السلام فرماتے بين:

"جومومن ہم اہل بیت کی مدح میں ایک شعر لکھے اللہ تعالی اس کے لیے بہشت میں اتنا بڑا شہر بنائے گا جو اس دنیا کے سات گنا سے بھی زیادہ طویل وعریض ہوگا اور جس وقت وہ اس شہر میں پہنچے گا تو تمام مقرب فرشتے اور سب اولی العزم پیغیبر اس کی ملاقات کے لیے آئیں گئے۔

اے عذاب ہوگا''۔

الله منع فرمایا ہے۔ مرغ کو گالی نہ دی جائے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔

اں بات سے سخت منع فرمایا ہے کہ ایک مومن کوئی چیز بیچنا ہو اور دوسرا نیج میں آ کر مداخلت کرے اور کہے کہ میری چیز بہتر ہے جھے سے خریدلو یا کوئی مومن ایک چیز خریدتا ہو اور دوسرا اس کا گا مک بن جائے اور زیادہ قیمت لگائے''۔

ا فرمایا که ''رات کو کوڑا گھر میں نہ رہنے دو دن ہی دن میں پھینک دو کہ شیطان اس میں رہتا ہے'۔۔

عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے سے منع فرمایا ہے اگر کوئی عورت نگلتی ہے تو اس پر آسانوں کے فرشتے ' جن اور آ دمی جن کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے' سب کے سب جب تک کہ وہ گھر لوٹ آئے لعنت کرتے رہتے ہیں۔

اس بات سے منع فر مایا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے زینت کرے اگر ایسا کرے گی تو اس کو جہنم میں جلانا خدا پر واجب ہے اس بات سے بھی منع فر مایا کہ عورت اپنے شوہر اور اپنے محرموں کے کے علاوہ کسی سے پانچ ضروری کلموں سے زیادہ بات کرے۔ اس سے بھی منع فر مایا کہ کوئی عورت دوسری عورت کے باس اس حال میں سوئے کہ ان کے درمیان میں کوئی کپڑا حائل نہ ہو'۔

ان اوگوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے جوغیب کی باتیں کرتے ہیں جیے نجومیوں کا ہنوں رمالوں اور جھوٹے صوفیوں کے پاس جو کوئی شخص جائے اور ان کی باتوں کی تضدیق کرہے گویا وہ ان چیزوں سے جو حضرت رسول خداً پر نازل ہوئی ہیں منحرف ہو گیا۔ جوا شطرنج وغیرہ کھیلنا طبلہ سارنگی طنبورہ اور ستار وغیرہ کے بجانے سے منع فرمایا ہے۔

﴿ فرمایا'' غیبت اور چغل خوری کرنے اور اس کے سننے سے منع فرمایا ہے یہ بھی فرمایا کے سننے سے منع فرمایا ہے یہ بھی فرمایا کے چغل خور بہشت میں داخل نہ ہو گا نیز فاسقوں کی ضیافت میں نہیں جانا چاہے''۔

چ جھوٹی قتم نہ کھائیں کہ جھوٹی قتم کھانے والا گھرسے بے گھر ہوجاتا ہے۔ ﴿ فرمایا کہ''جوکوئی جھوٹی قتم اس لیے کھائے کہ کسی مسلمان کا مال لے لے لئے قیامت کے دن اللہ تعالی اس پر غضبتا کہ ہوگا سوائے اس صورت کے کہ وہ تو بہ کر لے اور اس شخص کا مال واپس کرے۔'

@ ای دسترخوان پرنه بیٹھیں جس پرشراب پی جاتی ہو۔

ان باتوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جو آ دمی کو خدا کی یاد سے غافل کرتی ہوں۔ کرتی ہوں۔

ا سونے جاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور دختوں پر لگی ہوئی تھجوریں سرخ یا زرد ہو جانیے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔

اس بات سے منع فرمایا ہے کہ''ان تازہ چیواروں کو جو ابھی درخت پر ہی ہوں فروخت کر دیں اور ان کے بدلے ختک جیوارے لے لیس یا انگوروں کو جو ابھی درخت پر ہی ہوں فروخت کر دیں اور ان کے بدلے ختک جیوارے لے لیس یا انگوروں کو جو ابھی درخت پر ہی ہوں فروخت کر دیں اور ان کے ہم وزن کشمش لے لیں'۔

ﷺ شراب خرید نے اور پلانے سے شخت منع فرمایا ہے کہ''اللہ تعالیٰ نے شراب پر لعنت کی ہے اور اس شخص پر جو شراب کے ارادے سے انگور کا درخت لگا دے اور اس پر جو شراب بنانے کے لیے انگوروں کو نچوڑے اور شراب پینے والے پر پلانے والے پر بیخ والے پر نظرید نے والے پر اس کی قیمت کھانے والے پر اٹھا کر لے جانے والے پر اور جس کے لیے جائے اس پر بھی لعنت کی ہے'۔

﴿ فرمایا''جوشراب پیئے جالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور اگر الیں حالت میں مرجائے کہ اس کی خماز قبول نہیں ہوتی اور اگر الیں حالت میں مرجائے کہ اس کے پیٹ میں کچھشراب ہوتو خدا پر لازم ہے کہ وہ

اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مزدور سے اس کی مزدوری طے کرنے سے بہلے کام لینا شروع کر دیں۔

اور یہ بیں ہونا جا ہے کہ دوشخص ایک دوسرے سے رنجیدہ ہو کرعلیحدہ ہو کہ واکس ایک دوسرے سے رنجیدہ ہو کرعلیحدہ ہو جا کیں اور اگر مجبوری ہوتو تین روز سے زیادہ ناراضگی نہ ہو کیونکہ جو کوئی ایسا کرے وہ آتش جہنم کا مستحق ہے۔

جو کوئی کسی مزدور کی مزدوری ظلم سے رکھ لے اور اس کو نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا ثواب ضبط کر دیتا ہے اور اس پر بہشت کی خوشبوحرام ہے۔

﴿ جوشخص قرآن مجید کو حفظ کر کے بے پروائی سے اس کو بھلا دے گا تو قیامت کے دن اس کے ہاتھ گردن میں باندھے جا کیں گے اور اللہ تعالی ہر آیت کے عوض ایک سانپ اس پر مسلط کر دے گا سوائے اس کے کہ کسی اور صورت سے اس کی بخشش ہو جائے۔

جو شخص قرآن مجید پڑھنے کے بعد حرام مال کھائے یا احکام قرآن پڑمل کرنے کی بجائے محبت دنیا و زنیت دنیا کا زیادہ دلدادہ ہوتو وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا سوائے اس صورت کے کہ تو بہ کرے اور اگر بغیر تو بہ کیے مرجائے تو قرآن مجید اس کا دعویدار ہوگا۔

جوشخص کسی مومن کے گھر کی پوشیدہ باتوں کو جاننے کی غرض سے ٹو لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان منافقین کے ساتھ محشور کرے گا جومسلمانوں کے عیب جوئی کرتا رہتا ہے وہ دنیا سے نہیں اٹھایا جائے گا جب تک کہ خدا اس کو رسوا نہ کر دے سوائے اس کے کہ وہ تو یہ کر اے۔

جوکوئی خدا کی دی ہوئی روزی پر راضی نہ ہواور شکایت کرے اور خدا کے لیے اپنی تنگی رزق پر صبر نہ کرے تو اس کی کوئی نیکی قبول نہ کی جائے گی اور قیامت کے لیے اپنی تنگی رزق پر صبر نہ کرے تو اس کی کوئی نیکی قبول نہ کی جائے گی اور قیامت کے

غلیظ پانی جو سالہاسال جہنم کی دیگوں میں جوش کھا چکا ہوا سے بلائے جس کے پیتے ہی اس کا معدہ انتزیاں 'گوشت پوست سب بگھل جائے''۔

اور سود کھانے 'جھوٹی گوائی دینے اور سود کا اسٹام پییر لکھنے سے منع فرمایا اور خدانے سود کھانے والے والے اور اس کے گواہ پرلعنت کی ہے۔ خدانے سود لینے والے والے کا کھنے والے اور اس کے گواہ پرلعنت کی ہے۔ خدانے سود میں شعر پڑھنے' گم شدہ چیز کے لیے آہ و زاری کرنے سے منع فرمایا

الله كھانے ميں 'يانی ميں اور سجدے كى جگہ چھونك نہيں مارنی جا ہيے۔

الله شهدكى ملحى مارنے اور چو پایوں كے منہ پر داغنے سے منع فرمایا ہے۔

قرآن مجید کی کسی سورہ کی قشم کھانے سے منع فرمایا کہ جوکوئی قرآن مجید کی سورہ کی قشم کھانے سے منع فرمایا کہ جوکوئی قرآن مجید کی سورہ کی قشم کھائے تو اس پر اس سورہ کی ہر آیت کے بدلے ایک کفارہ لازم ہوتا ہے خواہ وہ تچی قشم ہویا جھوٹی۔

انسان كومكمل برمنه بين مونا چاہيے خواہ رات ہويا دن۔

جہ کے روز اس وفت جبکہ پیش نماز خطبہ پڑھ رہا ہو باتیں نہیں کرنی جاہئیں کرنی جہتے ہوئیں اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے جمعہ کا پورا تواب نہیں ملتا۔

عین اور لوہے کی انگشتری پہننے سے منع فرمایا ہے اور تکینہ پر کسی حیوان کی تصویر بھی نہیں بنوانی جا ہیں۔ تصویر بھی نہیں بنوانی جا ہیے۔

الشک کو عیدالفطر' عیدالاضیٰ' خاص منیٰ میں عید قربان کے بعد تین روز یوم الشک کو ماہ رمضان کے روزہ کا ارادہ کر کے روزہ نہیں رکھنا جا ہیے۔

﴿ چوپایوں کی طرح پانی میں منہ ڈال کرنہ پئیں۔اپنے ہاتھوں سے پانی اٹھاؤ اور پیو کہ بہتمہارا بہترین ظرف ہے (بہاس وقت ہوگا جب پانی پینے کے لیے برتن وغیرہ نہ ہو) اس کوعطافرمائے گا"۔

جوشخص اسے نظر بھر کر دیکھے جس کا دیکھنا اس پر احرام ہے تو اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی آئکھوں کو آگ سے بھر دے گا سوائے اس کے کہ توبہ کر لے۔ قیامت کے روز اس کی آئکھوں کو آگ سے بھر دے گا سوائے اس کے کہ توبہ کر لے۔ کا جو کوئی اس عورت سے مصافحہ کرے جو اس پر حرام ہو تو اللہ تعالی اس شخص سے ناراض ہوتا ہے۔

ﷺ جو کوئی مسلمان خرید و فروحت میں دھوکا دے وہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے اور بروز قیامت وہ یہودیوں کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔

﴿ جوعورت اپنے خاوند کو بدزبانی ہے آزار پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرما تا ہے جب تک وہ اس کو اپنے سے راضی نہ کر لے خواہ وہ دنوں میں روزہ رکھتی ہے اور راتوں کو نمازیں پڑھتی رہے یہی حال اس مرد کا ہوگا جو اپنی عورت پرظلم وستم کرے۔

اللہ جو کوئی انقام پر قدرت رکھنے کے باوجود غصے کو ضبط کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک شہید کا ثواب بخشے گا۔

الله اورفر مایا کہ جو کوئی کسی کیانت کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو کوئی کسی کی امانت میں خیانت کرے اور اس کے مالک کو واپس نہ دے یہاں تک کہ موت آ جائے تو وہ شخص ہماری ملت کے دین پرنہیں مرا اور قیامت کے روز اللہ تعالی اس پر ناراض ہوگا۔

﴿ جو کوئی جھوٹی گواہی کسی کے خلاف دے اللہ تعالیٰ اس کو زبان کے بل سب سے ینچے والے دوزخ میں منافقوں کے مابین لٹکائے گا۔

اس ہوکوئی کسی موس بھائی کا حق ضبط کرے اللہ تعالی رزق کی برکت اس پر حرام کر دیتا ہے مگر ہیکہ تو بہ کرے۔

جس کسی ہے کوئی مسلمان بھائی قرض لینا جاہے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجود قرض نہ: ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہشت کی خوشبوحرام کر دیتا ہے۔

دن خدا اس كى طرف سے ناراض ہوگا سوائے اس كے كدوہ توبدكر لے۔

﴿ فرمایا جو کوئی ظلم ہے عورت کا حق مہر ادانہ کرے تو اللہ تعالی کے نزدیک وہ بدکار ہے اور روز قیامت اللہ تعالی اس کو عذاب میں مبتلا کرتے ہوئے فرمائے گا کہ میں نے اپنی کنیز کو تیرے عقد میں عہدو پیان اور مہر کے بدلے دیا اور تو نے میرے عہدو پیان کو پورا نہ کیا اور میری کنیز پرظلم وستم کیا۔ اس کی نیکیاں ضبط کر کے مہر کے عض میں عورت کو دی جا کیں گی اور اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو تھم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔

اس کو جھپانے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس گواہی ہواور وہ اس کو چھپائے تو اللہ تعالی بروز قیامت تمام مخلوقات کے سامنے اس کے بدن کا گوشت اس کو کھلائے گا۔

﴿ فرمایا'' جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھ کو پڑوی کے قت کے بارے میں تقیحت کرتے ہیں یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ کوئی میراث اس کے لیے قرار دی جائے گئ'۔

کی بہاں تک نفیحت کی کہ میرا گمان ہوا کہ مسواک کرنا واجب ہو جائے گا ای طرح نماز شب کی بہاں تک نفیحت کی کہ مجھے خیال ہوا کہ میری امت کے نیک لوگ رات مجرنہ سویا کریں گے۔

﴿ قرمایا ''جو کوئی غریب مسلمان کو حقیر سمجھے اس نے اللہ تعالیٰ کا احرّ ام نہ کیا قیامت روز اللہ تعالیٰ اس کو حقیر سمجھے گا سوائے اس کے کہ توبہ کر لئے'۔

جوشخص کسی غریب مسلمان کا احترام کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پرخوش ہوگا''۔

اور جے کی گناہ یا حرام چیز کی خواہش ہو اور وہ خدا کے خوف ہے اس کو ترک کر دے تو اللہ تعالی اسے جہنم ہے آزاد کرے گا اور قیامت کے دن کے خوف سے اس کو سے اس کو اللہ تعالی اسے جہنم ہے آزاد کرے گا اور قیامت کے دن کے خوف سے اسے محفوظ رکھے گا اور جن دو بہشتوں کا وعدہ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ

جوعورت اپنے شوہر کی خدمت نہ کرے اور اس پران فرما کشات کا بوجھ ڈالے جن پر وہ قدرت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہ کرے گا اور روز قیامت اس سے ناخوش ہوگا۔

چ جو کوئی کسی اپنے عزیز (رشتہ دار) کے پاس اس کی ملاقات کو جائے یا کوئی تخہ اس کے لیے لے جائے تو اللہ تعالی اس کوسوشہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور ہر قدم پر چالیس ہزار نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی چالیس ہزار گناہ محو کیے جائیں گے چالیس ہزار درجے بلند کیے جائیں گے اور ایبا ہوگا گویا سو برس تک اس نے خدا کی عبادت کی جا۔

﴿ جُوكُونَى كُسى اندھے كى دنياوى حاجتوں ميں سے كوئى حاجت برلائے اور اس كى حاجت كو پورا كرنے كى غرض سے اس كوكوئى راستہ طے كرنا پڑے تو اللہ تعالى اس كو آتش جہنم سے آزادى كا پروانہ عطا كرے گا اور اس كى دنياوى ضروريات سے ستر حاجتيں پورى فرمائے گا اور جب تك وہاں سے بلٹ كرندآئے گا رحمت اللى اس كے شامل حال رہے گا۔

چ جوشخص ایک دن اور رات بیار رہے اور عیادت کرنے والول سے اپنی بیاری کی تکلیف کی شکایت نہ کرے تو اللہ تعالی اس کو حضرت ابرا جیم کے ساتھ محشور کرے تو اللہ تعالی اس کو حضرت ابرا جیم کے ساتھ محشور کرے گا بیماں تک کہ وہ ان کے ساتھ ہی بجلی کی طرح بیل صراط سے گزر جائے گا۔

جوشخص کسی بیمار کی کوئی حاجت بر لانے میں کوشش کرے خواہ وہ حاجت پر لانے میں کوشش کرے خواہ وہ حاجت پوری ہو یا نہ ہوتو وہ گناہوں سے ایبا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ای دن مال کے بیٹ سے بیدا ہوا ہو۔

جو شخص کسی مومن سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے تو اللہ اسے آخرت کی تمام پریشانیوں سے نجات دے گا اور دنیاوی بلیات سے بڑی بلائیں اس سے دور فرمائے گا۔

@ جوشخص کسی مومن بھائی کے ساتھ کچھ نیک سلوک کر کے احسان جملائے

اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کو اس کا پچھ تواب نہیں ماتا اور خداوند کریم فرما تا ہے کہ میں نے احسان جمانے والے بخیل شخص پر بہشت حرام کر دی ہے۔

﴿ جُولُونُ صدقہ دے اسے ایک ایک درہم کے بدلے نعمات بہشت میں سے کوہ اُحد کے برابر اجر ملے گا اور جو کوئی کسی مختاج کے دینے کے لیے صدقہ اٹھا کر لے جائے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اصل صدقہ کرنے والوں کو بغیر اس کے کہان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم ہو۔

جس کسی کے خوف خدا ہے آنسو جاری ہوں تو ہر ہر قطرے کے عوض جو اس کی آئلھ سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کو بہشت میں ایک ایسامحل عطا فرمائے گا جو اعلیٰ ترین جو اہرات سے سجا ہوا ہو گا اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو نہ آئکھوں نے دیکھی ہوں اور نہ کانوں نے سنیں اور نہ خیالوں میں گزریں۔

ﷺ جو شخص نماز باجماعت پڑھنے کی نیت ہے مجد کو جائے تو ہر ہر قدم پرستر ستر نکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور ستر ستر ہزار درجے اس کے لیے بلند کیے جاتے ہیں اگر اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالی اس پر متر ہزار فرشتے تعینات کر دیتا ہے کہ اس کی قبر میں اس کی عیادت کریں گے اور تنہائی کے مونس ہوں اور جب تک محشور ہونے کا وقت آئے اس کے لیے مغفرت طلب کریں۔

جوشخص رضائے الہی کے لیے اذان کے اللہ تعالی اسے جالیس ہزار شہیدوں اور جالیس ہزار صدیقوں کا ثواب عنایت فرمائے گا اور اس کی شفاعت سے جالیس ہزار گناہ گاروں کو بہشت میں داخل کرے گا۔

جوموم مودن اَشهَدُ اَن لا إلله والله كمتا بال برستر بزار فرضة ورود بهجة بين اوراس كے ليے استغفار كرتے بين اور قيامت كے روز عرش الهى كے ساب بين اور اس كے ليے استغفار كرتے بين اور قيامت كے روز عرش الهى كے ساب بين رہے گا جب تك كه الله تعالى مخلوق كے حماب و كتاب سے فارغ ہو اور اَشهَدُانَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللهِ كَنْحَكَا ثواب اليے بى چاليس بزار فرشتے ہوں گے۔

(2) فتنه وفساد بریا کرنے کی کوشش کرنے والا

(٨) كافرول كے ہاتھ بتھيار ييخ والا

(٩) اينال كى زكوة نددين والا

(١٠) مالى استطاعت ركھنے اور فح واجب ہونے كے باوجود فح كے ليے نہ

جانے والا

امام موی کاظم علیدالسلام نے فرمایا: اللام نے فرمایا:

"جو کوئی شراب سے مست ہو اور جالیس دن کے اندر مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بت پرست کی مانند ہے'۔

会 جناب امير المومنين على عليه السلام نے فرمايا:

"کبوتر اپنی آواز میں ان لوگوں پرنفریں کرتے ہیں جو ساز بجاتے ہیں اور گانے والی عورتیں رکھتے ہیں (گانے بجانے والے)"۔

@ حضرت امام جعفر صاوق عليه السلام فرمات بين:

" جس کے گریس جالیس روز تک موسیقی کے آلات استعال کیے جائیں اللہ تعالی اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جس کا نام فندز ہے ہی کوئی عضواس کا ایسا باتی نہیں رہتا جس پر وہ شیطان نہ بیٹھتا ہو جب ایس حالت ہو جاتی ہے تو اس شخص کی شرم و حیا جاتی رہتی ہے جو کس کے کہنے سننے کی کچھ پروانہیں کرتا اور اس کی غیرت و حمیت زائل ہو جاتی ہے "

ایک تخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کرع کی کہ کھے کچھ نصیحت فرمائے ' حضرت نے یہ با تیں فرما کیں' اگر یہ جانے ہو کہ اللہ تعالی روزی کا کفیل ہے تو روزی کے لیے فکر مند کیوں ہو؟ اگر یہ جانے ہو کہ روزی اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے تو پھر حص کس لیے ہے؟ اگر یہ یعین رکھتے ہو کہ قیامت کے دن حباب دنیا ہر تن ہے تو پھر مال کیوں ججع کیا جاتا ہے؟ اگر یہ امید رکھتے ہو کہ جو کچھ خدا کی راہ میں جائے خدا اس کا اجر ضرور دے گا تو پھر بخل کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ غم رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نتیجہ عذاب جہنم ہے تو پھر اللہ کرتے ہو؟ اگر یہ علم رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نتیجہ عذاب جہنم ہے تو پھر اللہ کرتے ہو؟ اگر یہ علم رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نتیجہ عذاب جہنم ہے تو پھر اللہ

اگر نماز باجماعت کی صف اول اور تکبیر اول بیں شریک ہونے کا ہمیشہ خیال رکھے اور کسی مسلمان کی دل آزاری نہ کرے تو اللہ تعالی اس کو دنیا و آخرت میں موذن کا ثواب عطا فرمائے گا۔

فرمایا کہ کسی برائی کو حقیر نہ مجھوخواہ تمہاری نظروں میں بہت بڑی معلوم ہوتی ہوتی معلوم ہوتی ہوتی معلوم ہوتی ہو کیونکہ استغفار کرنے سے گناہ صغیرہ ہیں دہتا اور اصرار کرنے سے گناہ صغیرہ صغیرہ مبین رہتا بلکہ گناہ صغیرہ پر اصرار کر کے تو یہ نہ کروتو وہ کبیرہ ہوجائے گا۔

@ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا:

''روز قیامت تین آ دمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہ کرے گا اور ان کے اعمال قبول نہ فرمائے گا اور ان کو در دناک عذاب میں مبتلا کرے گا (۱) اس شخص پرجو دیوث (ب فیرت) ہو (۲) اس پرجو گالیاں وینے اور گالیاں کھانے کی پروانہ کرے (۳) اس پرجو گالیاں وینے اور گالیاں کھانے کی پروانہ کرے (۳) اس پرجواپے پاس ایک چیز ہونے کے باوجود لوگوں سے اس کا سوال کرے''۔

会 جناب رسالتماب نے فرمایا:

"مرفش کنے والے بے حیا پر جواس بات کی پرواندکرے کہ وہ خود کیا بکتا ہے اور لوگ اس کو کیا کہتے ہیں بہشت حرام ہے"۔

فرمایا ''بہشت کی خوشبو پانچ سو برس کی راہ کے فاصلے پر پہنچ گی مگر ماں اور باپ کا عاق کیا ہوا اور دیوث اس کرنبیں سونگھ سکے گا'' لوگوں نے پوچھا کہ'' دیوث کس کو کہتے ہیں؟'' فرمایا''جس کی عورت بدکار ہواور وہ جان بوجھ کر پروا نہ کرئے'۔

会 جناب رسالتماب في فرمايا:

" خدا کی فتم میری امت کے دی آ دی کافر ہیں:

(١) ناحق لوكول كو مارة النے والا (٢) جادوكر (٣) واوث

(٣) غير فطرى فعل كا مرتكب شخص

(۵) حیوان کے ساتھ گناہ کرنے والا

(٢) مقدى رشتول (جيسے مال بهن بھويھي خاله وغيره) كو بإمال كرنے والا

تعالیٰ کی نافر مانی کیوں کرتے ہو؟ اگر موت کو برتن جانے ہوتو پھر خوشی کیسی؟ اگر سے جانے ہو کہ خدا سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی تو پھر مکر و فریب سے کیا فائدہ؟ اگر شیطان کو اپنا دشمن جانے ہوتو پھر اس سے غافل رہنا کیا معنی ؟ اگر سے جانے ہو کہ ہرکس و ناکس کو بل صراط سے گزرنا پڑے گا تو خودستائی سے کیا حاصل؟ اگر سے جانے ہو کہ تمام امور کو قضائے الہی سے متعلق ومقرر ہیں تو پھر رنجیدہ ومملین کیوں ہوتے ہو؟ اگر سے بھھ چکے ہو کہ دنیا فانی ہے تو اس دنیا سے وابستگی کیسی؟"

حضرت رسالتماب في ارشاد فرمایا:

اے بجالائے''۔

﴿ ''سب سے زیادہ تخی وہ ہے جواپنے مال کی زکوۃ دے دیا کرے'۔ ﴿ ''سب سے زیادہ زاہر وہ ہے کہ جو خدا نے حرام کیا ہے اس کو ترک کر دے''۔

اللہ اللہ ہو یا نقصان'۔ کے لیے نفع ہو یا نقصان'۔

" "سب سے زیادہ عادل شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے بھی وہی بات تجویز کرے جوایئے لیے پیند کرتا ہواور جس کوایئے لیے گوارا نہ کرے وہ دوسروں کے لیے بھی نہ چاہے''۔

اد کھے''۔ رکھے''۔

الی "سب سے زیادہ دانا وہ شخص ہے جو قبر میں پہنچ جانے کے بعد غذاب اللی سے مطمئن ہوں اور ثواب و جزا کا امیدوار رہو'۔

الله اتارے''۔
الاما تاریے''۔
الاما تاریے''۔
الاما تاریے''۔
الاما تاریے''۔

ا این نفسانی خواہشات پر غالب کے جو اپنی نفسانی خواہشات پر غالب رے'۔

ا اعمال زیادہ ہاوقار وہ شخص ہے جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں''۔

اسب سے زیادہ بے قدروہ شخص ہے جس کے نیک اعمال کم ہول"۔

ا ''مخلوق پرحکومت کرنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ مستحق کی م زیادہ حق پرعمل کرتا ہو''۔

اللہ کا دوست بادشاہ ہوتا ہے۔
م خلق اللہ کا دوست بادشاہ ہوتا ہے۔

اللے اور ہے نیاز ہوگائ۔ سے زیادہ مختاج ہوتا ہے جو شخص حریص نہ ہو وہ سب سے زیادہ مختاج ہوتا ہے جو شخص حریص نہ ہو وہ سب سے زیادہ غنی اور بے نیاز ہوگا''۔

اور اخلاق سب سے اچھا ہوگا اس کا ایمان سب سے زیادہ غنی اور بے نیاز ہوگا'۔

ان چیزوں سے معترض نہ ہوگا جن پر ہیز گاری زیادہ ہوگی وہ ان چیزوں سے معترض نہ ہوگا جن میں اس کا کچھ فائدہ نہ ہو''۔

## فهرست كتب اداره منهاج الصالحين لا بور

| بدي | نام كتاب                             | ☆    |
|-----|--------------------------------------|------|
| 120 | اللاش في                             | 公    |
| 100 | ذكر سين                              | ☆    |
| 120 | برزخ چندقدم پر                       | ☆    |
| 100 | اسلامی معلومات                       | 冷    |
| 100 | 252                                  | 7.17 |
| 100 | محمرً تا على                         | ☆    |
| 120 | سورج باولول کی اوٹ میں               | 公    |
| 100 | شهيداسلام                            | ☆    |
| 50  | قيام عاشوره                          | ☆    |
| 100 | قرآن اور اہل بیت                     | ☆    |
| 45  | دین معلومات                          | ☆    |
| 25  | نوجوان بوچھے ہیں کہ شادی کس ہے کریں؟ | ☆    |
| 10  | ظالم حاكم اور صحافي امام             | ☆    |
| 200 | توضّح عزا .                          | 73   |

و ''جس شخص نے گناہوں کو ترک کر دیا ہو گا وہ اطاعت الہی میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والاسمجھا جائے گا''۔

انش المجنف جاہلوں سے گریز کرے اور بچتا رہے وہ سب سے زیادہ دانش مند ہے''۔

''جوشخص بری محفلوں میں بیٹھے گا اس کے بارے میں لوگوں کو سب سے زیادہ ہمتیں لگانے کا موقع ہاتھ آئے گا''۔

"'سب سے زیادہ سرکش وہ شخص ہے جو کسی آ دمی کو قتل کر ڈالے جو اس کے قتل کا ارادہ نہ رکھتا ہویا ایسے شخص کو مارے جو اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے''۔

الم "جرائم معاف کر دینے کا سب سے زیادہ مستخق وہ شخص ہے جس کا سزا دینے کا اختیار بھی سب سے زیادہ ہو'۔

" سب سے زیادہ مجرم وہ شخص ہے جو لوگوں کے سامنے تو کم عقل بن جائے مگران کے سامنے تو کم عقل بن جائے مگران کے بیچھے ان کا مذاق اڑائے ''۔

الله عند الله المنفى المنفى المنفى الما الموالى الما المالى الم

السب سے زیادہ دور اندلیش شخص وہ ہے جو غصے کوزیادہ ضبط کر ہے'۔

ا کے ساتھ زیادہ مہذب وہ شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھی تہذیب سے پیش آئے۔ تہذیب سے پیش آئے''۔

السب سے بہتر وہ شخص ہے جس سے لوگوں کو زیادہ نفع پنجے '۔

多多多

| 100 | تنسير سور فانحه              | 含          |
|-----|------------------------------|------------|
| 100 | مشعل مدایت                   | 74         |
| 150 | ا-م اعظم                     | 泣          |
| 200 | سوگنامه آل محمر <sup>*</sup> | N          |
| 250 | افكار شريعتي                 | ₹.?        |
| 150 | گفتارشر یعتی                 | だ          |
| 150 | سيرت آل محمر                 | য়ে        |
| 250 | 110 بہترین مناظرے            | 1          |
| 200 | ٹاپ (10) خطباء               | 公          |
| 125 | سيرت رسول                    | 公          |
| 50  | بن ای                        | 公          |
| 240 | آ سان مسائل (جارجلد)         | ] ^<br>2-( |
| 100 | تاريخ جنت البقيع             | ☆          |
| 100 | عمدة المجالس.                | 公          |
| 25  | حقوق زوجين                   | 72         |
| 15  | ارشادات اميرالمومنين         | 74         |
| 45  | صدائے مظلوم                  | 公          |
| 30  | مراسم عروی ومججزات بتول      | th         |